

جندل السلاليات

#### Collection of Prof. Muhammad Iqbal Mujaddidi Preserved in Punjab University Library.

بروفیسر محمدا قبال مجددی کا مجموعه بنجاب بونیورسٹی لائبر رینی میں محفوظ شدہ



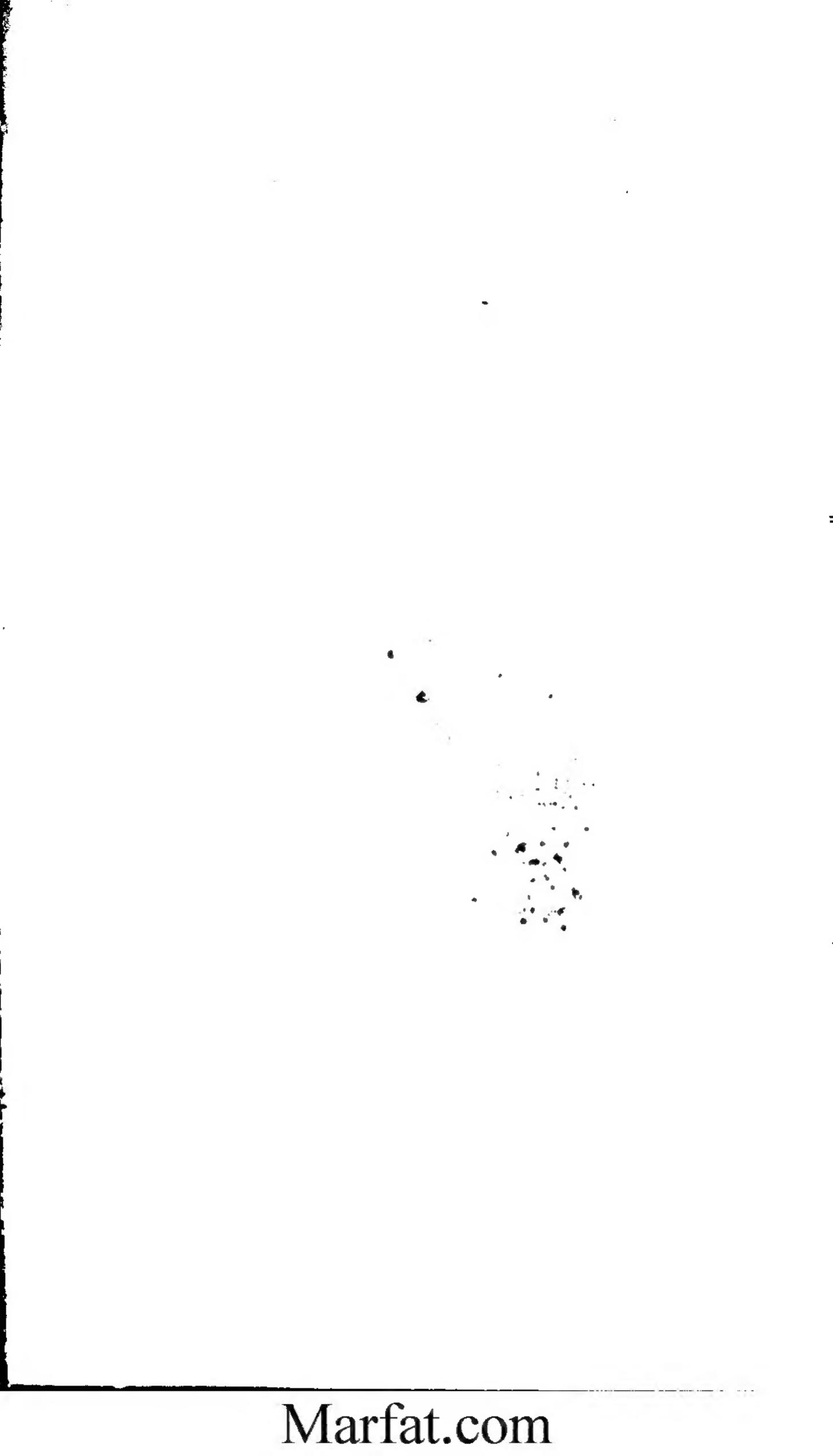

### طامد حسن قادری (ادبی کارنامے)

## ڈاکٹر سرور اکبر آبادی



### ارراكيزياكساتان

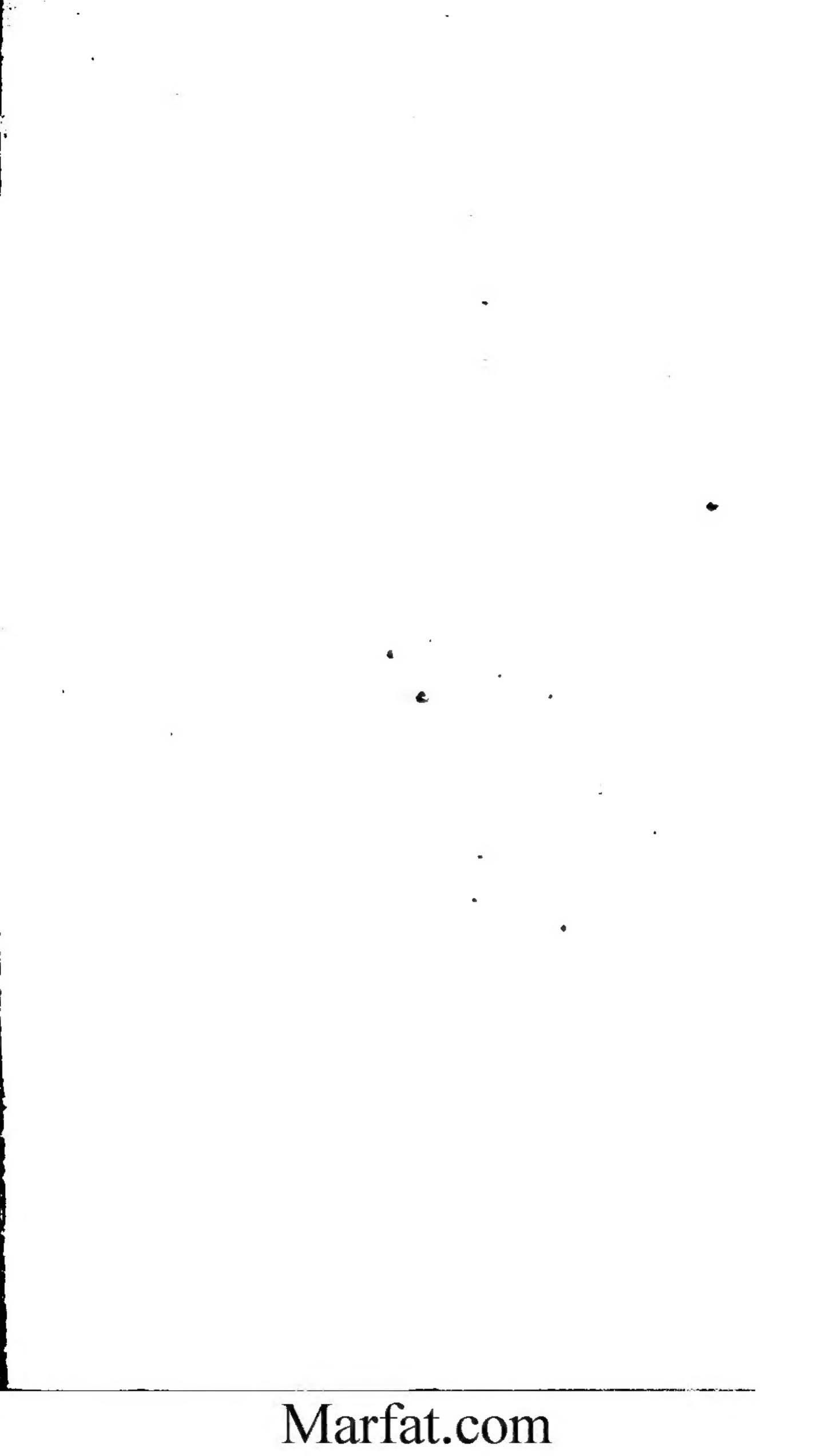

## انتساب

جناب فراکط سید عبد النشد مرحم بناب پروفیسر مولانا عابد حن فرری مرحم بناب پروفیسر مولانا عابد حن فرری مرحم بناب پروفیسر فراکط مولوی محد طاهر فارد فی مرحم والد محترم جناب طواکط علام مصطفی خال مناب مدفله بناب طواکط غلام مصطفی خال مناب مدفله بناب فراکط خالد حسن قادری مدفله بناب فراکط خالد حسن قادری مدفله بناب فراکط مناب خالک فراکس خالد نام بناب بزرگول کی تربیت اور فینان نظائی تصنیف که ای سب بزرگول کی تربیت اور فینان نظائی تصنیف که ای سب بزرگول کی تربیت اور فینان نظائی تصنیف که ای سب بزرگول کی تربیت اور فینان نظائی تصنیف که ای سب بردرگول کی تربیت اور فینان نظائی تصنیف که ای سب بردرگول کی تربیت اور فینان نظائی تصنیف که ای سب بردرگول کی تربیت اور فینان نظائی تصنیف که سروراکبر آبادی

سسلسرُمطبوعات: - ۱۱۵

130085

جمله حقوق محفوظ

£1999

و اکثر وحید قریشی عزل سیرٹری اردو اکیڈمی (پیستان)

اردو البدي (باستان) معرور البدي (باستان)

عاد لاہور سمنج شکر پر نمنگ ہریس لاہور

سيد وقار معين 0300-408750 : Mobile : 0300-400618

الو قاربيلي كيغز 50 لوئز مال لا بور

10.

- 31 Yea

اتر

<sup>مط</sup>ن :

الانتمام إشاعت الم

تمداه اشاعت :

ي ت

النير مي الديات كے مالي تعاون سے شائع ہوئي

## فهرست

| 9   | وساجير                                       |          |
|-----|----------------------------------------------|----------|
| 11  | سواتح ،سیرت ادر شخصیت                        | باب اول: |
| PI  | والعث، تعليم وابتدا في ادبي مرگزميال         |          |
| 44  | دب مناہر سے دوابط و مراسم                    |          |
| 44  | دی) مازست                                    |          |
| μμ  | رد) اگره کا قیام                             |          |
| سور | ر ۱۶ ما دات و اخلاق                          |          |
| 2   | مولا أفادري كماسلاف ادر مجرالوني مهذب وتمدّن | باب دوم: |
|     | ا سماجی زندگی ادر اخلاقی د ندسبی نصورات)     |          |
| 2   | مولانا قادري سحينيت نتاد                     | ياب سوم: |
| 04  | رالعت فن تنقيد اور اس كي مفاسر               |          |
| 46  | رسب مولانا فادری کے تنقیدی نظر ابت           | ••       |
| 14  | رجى) تنقيد بين مولانا كامتفام.               |          |
| ۸۸  | (د) اورنعمل رميارکس                          |          |

| فهرست منداین                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| تاريخ وسنقيد                                    | باب جهارم:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ر او مولاما فادری بخیشین محتن میررم ادب         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ر و المرام المراتست كي ادبي جدمات.              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| دن مصنفین برون کالجے                            | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| مولارا فت ما دری سجینیت مترجم                   | باب سيحم :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| د اد ما تراجم کی ایمتیت ۴                       | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| د سب، نمونهٔ نماحم . ع                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| مولانا من دری سجیتیت شاعب                       | بالبششم :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                 | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| د ج ، غزل کے میتے مولانا قادری کی راشے          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ر ح ، مولانا قادری کی رومانی شاعری -            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ر می مولانا فادری کی نعتبه شاعری -              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| د و ، قطعات و ضرب الامتال .                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ر ز ، منظومات ومتنوبات.                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| رح ) رباعي كافن.                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| رط ، منظوم زاحم رباعیات مولانا الوسعید الوانخبر |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ری مولانا کی متنسوفانه و عارفانه رباعبات        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                 | ار او ای مولانا فادری کیشید محتق در قرب ادب است باریخ اردو.  (ب) داشان تاریخ اردو.  (م) اردو زبان.  (ه) اردو کیس سے پہلی نیزی تعقیقت (ه) درو کیس سے پہلی نیزی تعقیقت (وق و و و کا کار جان گلکرائسٹ کی ادبی خدمات.  (و) ڈاکر جان گلکرائسٹ کی ادبی خدمات.  (و) تراجم کی ابمیشت میزجم (بی از اجم کی ابمیشت میزجم (بی از اجم کی ابمیشت میزجم (بی از اجم کی ابمیشت نیاحسر (بی از اجم کی ابمیشت نیاحسر (بی از کو ان کا کار کی مولانا فادری کے شعری مجوجے (بی از مولانا فادری کے شعری مجوجے (بی از مولانا فادری کی شعری مجوجے (بی از مولانا فادری کی رومانی شاعری و رومانی فادری کی نعقیہ شاعری (بی از مولانا فادری کی نعقیہ شاعری (بی مولانا فادری کی نعقیہ شاعری ( |

| صفحهر     | فهرست بمعنايين                              |           |
|-----------|---------------------------------------------|-----------|
| 4-9       | مولانا قادری کی اریخ کونی                   | باب مفتم: |
| r-9       | ر و ) فن تاریخ گوتی                         |           |
| 711       | ر ب ) تاریخ کیا ہے۔                         |           |
| MIT       | د ج ) قواعد تاریخ کوئی۔                     |           |
| 414       | ر ه ) اسجبرگی افسام -                       |           |
| 414       | ر و ، ناعده زمر و بنتاست                    | 7.        |
| 110       | ر زی اقسام تاریخ ب                          | •         |
| MA        | ر م ) اردو کے تاریخ گوشعراء                 |           |
| ۲۲۵       | ر ) مجمع تواریخ -                           |           |
| h/v       | ( ) تكنجينه تواريخ .                        |           |
| 101       | مولانا فادری کی مکتوب اسکاری ، مباحث، ،     | بالبسشتم: |
|           | مكانيب ، على حبيب .                         | 1         |
| 202       | دالف به منهوب مُنظاري كي الممين وا فا دست.  |           |
| 10 a      | دسب مکتوب :گاری کا آغاز و ارتشار .          |           |
| 444       | رج مولانا فادری کی مستوب کاری-              |           |
| 129       | بيحون كاادب                                 | باب منهم: |
| <b>14</b> | دالفت) بچوں سے اوب کی اضام                  | 1.        |
| Y         | رب مولا افادرى الدينون كي نسبات.            |           |
| 444       | رجى بيون كملية مولاناكى تسانيد.             |           |
| YAA       | دد) بيون كى فطرت سے مطابق مولانا كى تخليقات |           |
| ۲۸-       | ( هـ) مُوالِمَا كَيْ تَعْلَمِي تَصَاشِيفَ . |           |

| صفحمبر      | فهرسست بمنشابين                                     |
|-------------|-----------------------------------------------------|
| P9W         | باسب وسم : مولانا قادری کی نتر نگاری                |
| 491~        | (۱) مولانا زادری کی اولست                           |
| 496         | ١١! أرتب في نشرى كننه ، پر عمومي ميسره ، بيها دور   |
| 494         | ۱۳۰) دوسرا دُور                                     |
| r9<         | د ۱۰) نورسٹ دنیم کا کیج ۔                           |
| <b>49</b> ^ | : ﴿ وَرَسْ وَبِيمٍ مَهُ لِيحِ كَيْ تَعَرِماً مِنْ . |
| pag         | د ۲) نتر آردو کا منتوسط د در                        |
| ·<br>•••    | ( ۵ ) متجدید مسرسد "بیلید                           |
| ۲.۲         | دم) تنزِ اردوم بيدها دور                            |
| 74          | ر ۱۹) مولایا فادری سیب شرست و منابه برردار          |
| <b>244</b>  | ۱۰) مولاما فأدرى مستنب تقاد.                        |
| mma         | دام) مزاح وظرا فسن کاعتصر.                          |
| mpp         | (۱۲) مولانا فادری کامفام جدید ننفند میں.            |
| ۳2.         | د۱۲۷) فهرسست ما خذات                                |
| 240         | (۱۲) فهرست نسبانبیت مولانا حامرسی فادری .           |

## وباحب

مولاناماه مسن قادری اسی صدی کے متاز ابل علم اور ارباب قلم بیسے بی قدم کمتب فکرے تعلق رکھنے باد جود ان کوجد بیر تحریکوں سے بھی سگاؤ رہا ہے۔

از قی پندادب کی تحریک ہویا نظم و نیز میں مختلف اسالیب اور تجربات یا جب دیر خریکیں و رجی نات و و ان سب تحریکوں سے بخوبی باخیر متنے اور ب تنفینی کیساتھ برتم کی اور بررجان پر تنقیدی نظر وال کراس کے محاس و معائب سے بحث کے تا اور خوبیوں و نعامیوں کی ب تکلف نشاندی کردیا کرتے ہتے ۔ ان کا یہ ہی معاملہ اپنے ہم عصراد میوں اور شاع وں کے ساتھ مقا ۔ ان کی شقید میمیشہ علی اصولوں پر مینی ہوتی متی اور اس میں وا تیا نے کا کمب کوئی دخل نہیں ہوتی ان کا دہ عیب پرسش و منر مایش

مولاناسف نظم ونٹر دونوں میدافی جی اپی جولائی طبع کے جوہر دکھائے اور یا نست مدی سے نیادہ عومہ کک تعنیعت و تالیعت کی صاحت انجام دسے کراردو کے فروخ وبقا اور ترقی و ترقی کے فروخ وبقا اور ترقی و ترقی کے سلے کام کیا۔ ہی دج سے کران کی ذہنی وفکری کا دشوں کا مطالعہ کر کے ان کی علی دادبی خدیات کے احترات میں یہ مقالہ بیش کیا جا رہا ہے۔ مقالہ کو دکسس الواب بین تعقیم کیا گیا ہے۔

بیطی باب میں تولانا سے سوانجی حالات ، تعلیم ، طازمت ، اخلاق و عادات ، زندگی کی مختلف مازل اور ادبی زندگی کے اغاز کا فرکرسے ۔ مجعے اس بات کا احس سے کہ سے کہ مقالے کا برصفتہ جتنا جا جمع اور مدّلل ہونا جیاسیتے تھا نہ ہو سکا وجربیہ سے کہ

مون ا دادری کے حالات زندگی اور دونی کا ناموں کا ذکر اربخی اور ندکروں بن نظر منیں آنا دور اگر کہیں سبے بھی تو نہایت مختصر اور مرم ری طور بر ان کی برمواری میں آنا دور اگر کہیں سبے بھی تو نہایت مختصر اور مرم ری طور بر ان کی برمواری میں آنا دار اگر کہیں شار تع بوسنے واسلمان مقیمی و تنقیدی مفایین و مقالات کی دو سبے مرتب کی گئے ہے ہو ان کے میا حیب زادگان نے مرحمت فرائے ، کچھ مولانا کے شاگر النی کرائی فدر جناب و اکثر اشتیاق میں تربیشی ، جناب جمیل ذُمیری اور جناب پردفلیر کرائی ما صاحب کے قال سے مرسے علم میں آئے۔

درراباب مولانا قادری کے اُسلاف ادر مجیرالی تی تبذیب و تمدین سے متعلق ب اسس میں دہل کی ساجی زندگی اور اخلاقی و مذہبی اقدار و تصورات کا نقشہ پہنیں کیا گیاہے

تبرا باب فادری ساحب کی تنقید سے متعلیٰ سید جس میں مولانا کے تنتیدی اموں و نظرابت برسکیبرواصل مجن کی گئی ہے۔ مولانا کی تنقید میں مامنی و متقبل دونوں کے معالی اور صحت مندعنا صریعے مجلے منظراً سنے بیں جن کو واصلی کرنے ہے۔ ان کی تنقید و اصلی کرنے کے بیان کی تنقید و اصلی کرنے کے بیان کی تنقید و اور میاحنوں سے جاسجا امتال مینی کی گئی جی ۔

چو منفی باب بین مولانا قادری کے سب سے بڑسے کا دنا معاور شبت دوام بانے والے نفین دوام بانے والے میں ان والے نفین داردو ادب میں ان والے نفین دواردو ادب میں ان کا درجہ بجننبیت مُن ن و مُحقق منعبی کیا گیا ہے۔

بالبجوب باب بن مولاناکی نواحب با کاری سے بحث کی گئے ہے۔ اس یاسبیں انگریزی سے نرجہ کردہ شفتیدی مقالات ، منظومات اور ڈراموں کے علادہ جدید ایرانی افسانوں کے تراجم بھی شامل ہیں۔

چیشهٔ باب بس مولانا کی شاعری برتمبهره کما گیابهداور مولانا کی حمد ونعت، نظم و غزل اور فطعات و زباعیات کا حاکزه لیا گیابهد.

سانوی باب بی فق ما برنج گوئی کی ابتدار و ارتفاه کا ذِکراس کی ایمبنت و افادتبت اور مولانا قادری کے ایمبنت و افادتبت اور مولانا قادری کے فق ناریخ گوئی برتفصیلی روشنی ڈوالی گئی ہے۔
اور مولانا قادری کے محتوب نگاری پرمشتمل ہے۔ اس میں مکانیبی ادب

کی ابنداروارتقاء، اکس کی ام یت وافاد میت اور مولانا قادری کی منکتوب نگاری کا جائزه لیا گیاہے۔

فربی باب بین بچق کے ادب کی تخلیق و تر در کے کے سلنے بین مولانا کی قدمات کا جائزہ لیا گیا ہے اور یہ بنانے کی کوشش کی گئی ہے کہ مولا نانے حصول علم کے بیے بچوں بس میں طرح سے بیار در قور میں ان کی فیطرت وجبات کو مرمنظ رسکتے ہوئے ان کے سیے ایسا ہی ادب تخلیق کیا جو ان کو مرغوب تھا۔ ساتھ ہی بچوں کے لیے مولانا کے بینام اور بیجوں براس کے اثرات کو واضح کیا گیا ہے۔

میں بیت کی علی ہے بیناعلی وفرو اسکی کا احداک ہے۔ ہے عبیب تعدای واسے۔ اس میں بیت کی خامیاں دکو تا ہاں موں گی جن کی نشان دمی میرسے سئے باعد توصلہ افزائی اور مؤجب احدان موگی۔ اگر اسس میں کھینو بال موں توان کو میرسے مشفق و محزم اسا تذہ کوام کا فیضان نظر تصوّر فرایا جائے اور خامیوں کومبری علی ہے بیضاحتی تصور کیا جائے۔

مس منع المعالی کی رسنها نئی میں موئی۔ آئی کے دونیور اور اکر اعلام مصطفے خاص صاحب تنظلہ العالی کی رسنها نئی میں موئی۔ آئی کے دونیور سئی سے سب دونی موبانے پر اسازی خباب محترم پر وفعی رہنمائی میں برسید آئے بڑھا۔ موصوف نے پروفعیر واکھ رہنمائی میں برسید آئے بڑھا۔ موصوف نے فدم قدم پر مذمرت یہ کہ میری حصلہ افزائی درہنمائی فرمائی مبلکہ ایز نبور سٹی کے کاموں میں انہا کے باوجود مبرے مقاملے کو لبغور الاضطرفر مایا اس کا ایک ایک ایک نفظ پڑھا، مدایات دیں ادرجا بی اصلاح فرمائی۔ موصوف کی شفقتوں ادر عنایتوں کے لیے میں سرائی سیاس ہوں۔

اسس کام میں جن بزرگوں اور امستادوں نے میری دمبری فرائی ان کا بھی بی تمہدل سے ممنون و منتظر بول و خاب محترم مولانا حامد سن قادری صاحب کے صاحب زادگان بنا برس ساتھ دس قادری ( پر فلیبرا مدو کندن لینورسٹی ) ، جاب آجر سن قادری ( پر فلیبرا مدو کندن لینورسٹی ) ، خاب آجر سن فرہبری و جاب و آخد حسن قادری میرسے دیرینہ محسنین میں سے ہیں انہوں نے ایت والد بزرگوادکی نایاب مطبوعہ و غیر مطبوعہ کمتب اور قلمی تحریری مرحمت فرما بئی ۔ نے ایت والد بزرگوادکی نایاب مطبوعہ و غیر مطبوعہ کمتب اور قلمی تحریری مرحمت فرما بئی ۔ بئی مشہور دوانشور جناب منفق تواج بواب اقبال عالم ، واکر فران فعیوری اور واکم مید اور الحزر مید اور الحق میں میری موصله افرائی فرمات ہوئے ۔ کشفی صاحبان کا بھی انتہائی شکرگزار ہوں کہ ان تعزات میں میری موصله افرائی فرمات ہوئے ۔ ایست فاتی کند ، نانوں سے استشا و سے کا مو تع بختا ۔

آخریم حباب ڈاکٹر وحید فریشی ترطلئ ڈاٹر کیر مغربی پاکت ن اُددو اکبیری لا ہور کا تھوی طور بر اور جملہ اداکین اکا دمی کا محومی طور برسبیاس گذار موں کہ ان مصرات کی ادب نوازی اور علم دوستی کی بردلت یہ مفالہ نتا کے ہور ہا ہے۔

مسرور اکبرایادی بهم اکتوبر ۱۹۸۸ء ۱۸۵۰ء منزلین آباد و فیدرای بی ابریا

#### بسم النّه الرحن الرّحب يُم الله معاليّه الرحن الرّحب يُم الله

# باب اول

# سواح مبرت الرسخصين

رکسی إنسان کو دهد سے اور اس کو ایک منصوص طرز دکر و نظر بختے میں اس کی سرات و شخصیت کی سحر اسکیزی سے میں میں رنبان و بیان بیں ایک اور گئی خصوصیت بیدا ہوا کرتی ہے۔ بہ بات مُسلَم ہے کر سیرت و شخصیت میں نبان میں ایک اور گئی خصوصیت بیدا ہوا کرتی ہے۔ بہ بات مُسلَم ہے کر سیرت و شخصیت مختلف اثرات کا مرکب ہے۔ اس میں مورد تی خصوصیات ، گھر یا ماحول ، خاندانی اثرات ، ندہبی و معاشرتی بدوایات اور اس دُ ورکے سیاسی و سے جی ماحول ، خاندانی اثرات ، ندہبی و معاشرتی بدوایات اور اس دُ ورکے سیاسی و سے جی منظر بایت سب کی ہی جھلک نظر آتی ہے۔ مگر بعین او قات انسان کی شخصیت کو معاشرتی حالاً میں مرمر سیکی و رسما براتا ہے۔

عمرٌ الوگ اسینے صب ونسب برفخرکرت ہوئے آباؤ اجداد کے علم وفضل اور دوشن کا زاموں کو اسینے صنعف کمال کی سِیر بنانے میں مولانا قادری اگرجہ ایک الیے مناز خاندان کے فرد سخفے جو اسینے حب و نسب اور علم وفضل کے اعتبار سے بڑی قدر و ممنزلت کی نظر سے دیجھا جا تا تھا گرانہوں نے کہمی اسینے حب ونسب یا علم و فضل میر فیز منہیں کیا ۔

ان محاسلات دخاندان محمتعلق مولاناشمس لحق نظامی این ایک معنون میں فقم طرازیں کر :-

"فادری صاحب کے عدّا مید شیخ احمد اقل (معروف برقرخ شاہ کا بلی) عظے جن کے عمد تک سلطنت بلخ دکا بل صفرت ابراہیم بن ادیم کی ادلادیں ری اس کے بعد غرنہ کے با دشاہ وقت نے ان کے ممالک کو فتح کر لیا۔ شیخ احمد تانی شہر اورہ کا بل نے مواجہ جو مطابق سالمہ بین گرا بار شیخ احمد تانی شہر اورہ کا بل نے مواجہ جو مطابق سالمہ بین شریب خان سے جنگ کی ادر شہید ہوئے۔ ان کے معاصر زاد سے خواجم شیخ شعیب اسلے خان اور مثن بی ادر مثن بی بی ایک بین شراحیت جس کا پرانا نام اجود من سبے و ہاں مقیم ہوئے تواجم مساحب کو سلطان کی طرف سے " مل العلی "کا خطاب عطا کیا خواجم سامن کی اور ان کا نکاح سلطان محمود غزنی کی ہمشیرہ سے ہوا۔

مینی کال الدین و والدما جدحفرت با با فریدالدین کمنیکر دهمترالترنعالی علبر) کی صاحبزادی کا بحائح سادات بین سیرعبدالتدسے بوا ان بی کے بطن مبارک سے صاحب زادہ مخدوم علی احمد صا برکلیری بین بین وہ مقدس سنباں بین جن کے فیوض و مرکات اور افوار و محببات سے برصغیر مهندو باک کا گورشہ گوت منور ومعظر ہے۔

سنبخ کمال الدّبن کی زوج بندن مولانا و جبه الدّبن حفرت عباس عبی رسول مربی صلے الله تعالی الله وسلم کی اولادی سے بی اسی خاندان کے نامور بزرگ اور قادری صاحب کے مورث اعلی حفرت بندگی مبال سنبخ دھکہ ، صناع مراد آباد بی تنزلین لائے جہاں سے ان بندگی مبال بندگی مبال بند مرتب حضرت شیخ مقبول عالم رحمۃ المترتفالی علی قصب بجد البدل (صناع مراد آباد) بی آکر آباد ہو سے ۔ قادری صاحب قبلہ بجد البدل دست بیں اکر آباد ہو سے ۔ قادری صاحب قبلہ ایکی کی نسل سے بیں ان کی آباد ہو سے ۔ قادری صاحب قبلہ

اله سمس لحق نظامی ، مولانا ، " مامدین فادری " ( روزنامه) " جنگ"، کراچی: ۵ جن ۱۹۹۵، ص س م . ۵

بچراوی بنیع مرادآباد ( یو پی ) یون تو بظاهر اکیمچوا سا قصبه سے مگر برا روم خیر خیط واقع موا ہے بیان براسے براسے لائن لوگ ، علماء و فضلا اور دبندار بزرگ بیدا موسے خبرد سف لین کوشش وکا کوشش اور جولانی طبح میدان علم وا دب اور شعروسی میں نی کوامین استوار کیں جن بی سے میدان علم وا دب اور شعروسی میں نی کرامین استوار کیں جن بی سے اکر کی تھا ۔ ہن کا تذکرہ مولانا قادری فی خود بھی کیا ہے۔ المرشکی تعدیم کر بہت المائیکلوریڈیا آف برانا نیکا جلد ۱ میں مراد آباد کے مسلم بی تحریب المائیکلوریڈیا آف برانا نیکا جلد ۱ میں مراد آباد کے مسلم بی تحریب المائیکلوریڈیا آف برانا نیکا جلد ۱ میں مراد آباد کے مسلم بی تحریب المائیکلوریڈیا آف برانا نیکا جلد ۱ میں مراد آباد کے مسلم بی تحریب المائیکلوریڈیا آف برانا نیکا جلد ۱ میں مراد آباد کے مسلم بی تحریب المائیکلوریڈیا آف برانا نیکا جلد ۱ میں مراد آباد کے مسلم بی تحریب المائیکلوریڈیا آف برانا نیکا جلد ۱ میں مراد آباد کے مسلم بی تحریب المائیکلوریڈیا آف برانا نیکا جلد ۱ میں مراد آباد کے مسلم بی تحریب المائیکلوریڈیا آف برانا نیکا جلد ۱ میں مراد آباد کے مسلم بی تحریب المائیکلوریڈیا آف برانا نیکا جلد ۱ میں مراد آباد کے مسلم بی تحریب المائیکلوریڈیا آف برانا نیکا جلاک المائیکلوریڈیا آف برانا نیکا جلاک المائیکلوریڈیا آف برانا نیکا جلاک المائیکا بی تعدید المائیکلوریڈیا آباد کے مسلم بی تعدید المائیکلوریڈیا آباد کے مسلم بی تعدید المائیکلوریڈیا آباد کی سمبیان کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کر اسمبیان کی تعدید کی تعدید

A city and district located in the Rohilkhand division of. Uter Pardesh, India. The city headquarters of the district and 93 miles E.N.E. of Dehli, is built on a ridge that lies on the right bank of the Ramganga river. Population is (1961) 180, 100, comprising that of the municipal area and the railway settlement.

Moradahad was founded in 1625 and named after Murad Baksh, son of the Mogul Emperor Shah Jahan, by his governor, Rustum Khan, who built the fort that overhangs the river bank, and the fine Jama Masjid or Principal Mosque (1631). There are four

colleges affiliated to Agra University.

The city is known for the manufacture of metalware, especially ornamental brassware, which is coated with lac or tin and engraved, and cutlery. There is an electroplating plant; cotton weaving and printing are the principal cottage industries. The town

lies on the main line of The Northern Railway.

Moradabad District forms the west central portion of rohilkhand division. Area 2,289 sq.miles, population (1961) 1,973,530. It is bounded on the east by Rampur district and west by the Ganges (Ganga). The Ramganga river crosses it on the east, cutting off a submountain section of the district towards the northeast. To the east of the Ganges lies the low "khadar" (new alluvium) land gradually rising towards the central plain area drained by the Sot river. Farther east the land drops gently towards the Ramganga. It is primarily an agriculture district, the chief crops being wheat, rice, millet, pulses and sugarcane. Moradabad has a greater number of Muslim more than one third of the total population than any other district in the state.

Besides Moradabad, the main towns are Sambhal to the Southwest. Amrobal to the West and Chandausi to the F. South."

Encyclopae as Britannica, Inc. Volume 15 Printed in the U.S.A. pul. he (by William B. ntor

مولانی محد علی صاحب تحصیل از ساکن بجیرالوں سے سے بیں مولانا فادری رقم طراز میں :-

سمولی محمد علی معاصب بوسے عالم و باخر مزرگ تے ۱۰ سنداور بیس ایک طرف مرسیداور بیس ایک طرف مرسیداور مودی برسراغ علی نے عبدا بیون کی تردیدا در اسلام کی تاسید بین اسلام کے بعض ملم نوانین و اصول کی توجیہ اور رائے و نی مشروع کردی ابید می آرا و بین مطابق مدین شرلیب ساختان امتی ریمة کا (میری امت کا انتقال رائے و اجتماد بینی رحمت سے) کمیں ایک فرایق حق پر ہوتا ہے کمی دوسرا رائے و اجتماد بینی رحمت سے) کمیں ایک فرایق حق پر ہوتا ہے کمی دوسرا بروال مولوی محمد علی سامید نے عبدایتوں اور (مقول نووی) نیج بر بول دولوں کے جواب کیسے ، ۲۵ جماد بین کمان اور سے ایک رسالہ " نورااآفاق" دولوں کے جواب کیسے ، ۲۵ جماد بین کان اور سے ایک رسالہ " نورااآفاق" بینی معنا بین کیسے یا ہے

مولوئ سيد ما معلى صاحب جن كو فادرى مدا حب اوران كر خانواد سے سے بڑى گرى عقيدت و محبت ہے اور جو آبام طفنى سے آبا منعبنى ك فادرى مدا حب كے دوئش بروئش رسے ہيں قادرى مدا حب ادران كے گھاسنے كرمتعلق بيان كرستے ہيں:

و فادری معاص کا گھرانہ ایک علی و ندنی گفرانه تنا بسان الله علی و ندنی گفرانه تنا بسان الله علی و ندنی گفرانه تنا بسان الله علور برشروی ، علم وادس اور ندیم ، و آین ، ها بربرا رنتا تنا ال سے والد بولوی ، برجرسس صعاب ایک عملات وکیل ، ایک جزیر عالم ، ایک منبحر میزدند موت الب کال نتا ای اورمن غرو تا برائج کو بھی نے

ک حاکمت آدری، " دا تان ایر آدرد" مراجی، اردواکیی، اردواکیینی سندند، ۱۹۹۷ و ا ایجانت برد. در از ارا ایم این ایس ایس ۱۳۴۱ .

الله المجان و فادمی دونون زبان بران کولیدا لیدا عبورهاصل مخا قادری معاصب کے جہا مولدی محد سن قارد تی اسلامبر کالیج بیشادر بی شعب عبد کولی کے صدر سفتے اس کے علاوہ ان کے دیگر اعسی مولدی عبدالحفیظ ما آب الدین مها جب ، مولدی عبدالحفیظ ما آب فولدی محمود علی معاصب ، مولدی ظرع عبدالحفیظ ما مولدی محمود علی معاصب ، مولدی ظرب سرما الم حیثتی (وکبل) ، مولدی قرید عالم حیثتی (وکبل) ، مولدی قرید عالم حیثتی (سیش جج ) ، مولدی محرس مونی ، مولوی ما مدعلی ما محسب ، وغیرہ وغیرہ ، حب موسم گراکی تعطیدات گذار نے جبالدین میں جمع ہونے تو علی و ادبی مورے بھرا جا نے ۔ مُثنا عُرسے و مُثا نتر سے منتقد موسے و مُثا نتر سے منتقد موسے و مرح مرح مرح کے الفاظ و منتقد موسے و مرح کی مفالی کی موسید کی کولی ایک میں مارے طرح کے الفاظ و می دود گوئی و بدید کوئی کی مفلیس گرم رہتیں ، طرح طرح کے الفاظ و می دود کوئی و بدید کوئی کی مفلیس گرم رہتیں ، طرح طرح کے الفاظ و می دود کوئی و بدید کوئی کی مفلیس گرم رہتیں ، طرح طرح کے الفاظ و می دود کوئی و بدید کوئی کی مفلیس گرم رہتیں ، طرح طرح کے الفاظ و می دود کوئی و بدید کوئی کی مفلیس گرم رہتیں ، طرح طرح کے الفاظ و می دود کوئی و بدید کوئی کی مفلیس تا موضوع بحث بمتنی بازیا ، اور ان کا گھرانہ ان علی و ادبی بحق میں میں سب سے بیش بیش بیش بی برا ، ا

را شرحسسن قا دری ان سے اسلان کے متعلق اسپنے ایک مضمون ہیں سکھتے کر د-

"فادری صاحب کے بردادا حضرت شیخ مقبول عالم صاحب کام سے شیخ الشیوخ حضر اللہ معادہ بتوں کے داسطے سے شیخ الشیوخ حضر اللہ بن معود گرخ مشکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے جا ملا ہے۔ ان کے بڑ ایستے مولدی محمود عالم صاحب جو حضرت شاہ نیار احمد بر باوی کے بڑ ایستے مولدی محمود عالم صاحب جو حضرت شاہ نیار احمد بر باوی کے بڑ ایستے مولدی محمود عالم صاحب جو حضرت شاہ نیار احمد بر باوی کے بڑ اور دست تر داد محقے اسبے علم وفقل کی دھرسے بھر الوں کے تر بول

ا مولوی مینوا مدعلی میجیرار در کتور به انترکالی اگره ، معاصر مولانا حارسن فادری . ماکن منتجل منتلع مراد آباد .

علماه و اکا برین میں شمار کیے جاتے ہے ان کے سرستید احمد خال ادر مرزا غالب سے برسے کہرسے اور مخلصانہ مراسم سفے ہوگ يه حقيقت به كرجب غدر كالمشكامه مؤاتواس وقت مرستيد مجنور مي تعياث منف كهاجاماً سبع كه اس وقت و بال مصحوام في مرستيدس كها كداس وقت اكراب بماری رہنانی کریں تو ہم البحریزوں کو بیاں سے بھال ماہر کریں گے اور آپ کو بجنور کا نواب بنالبس مسكه مكرسست توبيك مى مركارى الأم سف ادراس عيعت كو بخو بى مجد كف منه كرد الكريزون في مندوسان بن قدم البي مطبوطي ست جما بيت بن كر اب ان سے نبٹناکوئی آسان کام نہیں ہے جنانجہ وہ اس بات پر آمادہ منر سومے جس کے باعدت بجنور محم بهت سع لوگ ان محرخلات بوسكت اور سائفهی مدعی توف دا منگیر بواکه سرستیدایک اعلی سرکاری افسریس بهوسکنسه که وه مهستاننام لبن اس سنة مناسب سب كرايسا وقت آسندسد يسليرى ان كاكام نام كرديلا ا دمورسرستدست بھی اسبے تدتر اور جہم و فراست سے بدستے ہوست مالات کا مبخوبی اندازه کر کیا تفاوہ بر بھی جا سے سفے کہ بچیرالی سجندرسے کچے زیادہ فاصلے پر نہیں سبے. مزیدبرآں مونوی محود عالم صاحب سے ان محد ایکے نامع می میں سفے لہٰدا وه نعفيه طور بر محيوع سي كسيئه مولوى فحود عالم معاحب كيم بهان الرمفنيم بوكة. اكسس داقع كا وكر فوام الطاب مبين مالى نيرايي كماي ميات ما ويرس بي سفه ا مركباب اورسيانت جاويد بي كواك سدراندفادري في روزنام منك كراچى كى ٢٣ جولائى، ٢١٩١ كى اشاعىت يى لىپىنى مىنمون بى دس مواسے كو يونقل

" مرستيد برابر السن فكرمي عفے كرمى طرح مجبورسے

سله راشد حسن فا دری تمولانا ما مرسن فا دری ، ( روز نامه ) " جنگ "، کراچی است. است می است می

نکل کرمیری پہنے جائیں گرموقع نظامقا. میرصادق علی نے نود ساتھ
ہو کر ان کو موضع مجولہ کس بہنچا دیا۔ وہاں سے مرستیدنے بجھرا اور
بہنچ کر بسیب علالت اور رست کی کوفت کے چند روز مولوی محدد عالم
کے مکان برجو ان کے دوست سفے قیام کیا ۔ اُسے
افادری صاحب کی ولادت اور نام رکھے جانے کا وا تعربی عجیب ہے جس کو
راشد فادری صاحب نے ول کھا ہے ۔۔

اولادیم بانی مولی محمود عالم کے بیٹے مولوی محمولیم سے بین اور دو دیرکیاں مقبی ان کے دومرے بیٹے جن کا نام مولوی اجمد حرص نقا ان کے بہاں جب بہا بج رئ کا ہوا آنواس کا نام حالات دکھا گیا مگر تعدائے الہی سے وہ بچین بی ہی فوت ہوگیا۔ دوسری بار بھر لاکا پیدا ہوا اور اسس باد اس کا نام بھی میر وہی حالات ن کھا گیا گر کھی ہو کے بعد دہ میں اللہ کو بیار ابو گیا۔ حرار اس کا نام بھی ایشر وہی حالات و بعد کے دن ان کے بعد دہ میں اللہ کو باید ابو گیا۔ حرار اس کا نام بھی ابنوں نے بھر وہی حالد بیاں ہمرایک فرزند بیدا ہوا اور اس کا نام بھی ابنوں نے بھر وہی حالد حن کمور کی اور تو ہمات و فعالد حن کمور کی نام بھی ابنوں نے بھر وہی حالات و دواج اور کھی نظر بر بات بڑی عمیہ سی معلوم ہوتی ہے در در ایا ت کے بیش نظر بر بات بڑی عمیہ بی معلوم ہوتی ہے در در ایا ت کے کو اس نام میں نام مرسے سے ہی خاندان کے کہی ہی معلوم کو نی نام بہت سے ہی خاندان کے کہی ہی معلوم کو نی نام بہت سے ہی خاندان کے کہی ہی معلوم کو نی نام بہت سے نام نام کی نام بہت سے کہی خاندان کو نام کی خاندان کو خاندان کو نام کی خاندان کو نام کی خاندان کو خاندان کو

بعدمين ميى حامرسسن اسمان علم وا دب برآ فناب بن كريميك ا ورمولانا حامدس

سل را شدحن قادري " مولانا ما مدحن قادري"، محوله بالا ، ص سو ...

قادری کے نام سے مشہور موسے۔

اس طرح سن ال فی بیس منظم رنگین سے عنوان سے موصوت نے ایک تنظم خود مولانا حا مدص قا دری کی نعلیم سے کہی اور فادری صاحب کی طبیعت علی مناغل کی طف مبندول کرانے کے سے ان ان کی کے مام سے "نظم زنگیں" بینی قصد "قامنی جون بور" کے عنوان سے ننائع کرا دی اسس بیلے میں خود قادری صاحب نے تحریر کیا ہے ،

"نظم زنگین کہ والد ماجد را نم صحرت مولوی احد من صاحب برائے ۔

"نظم ذرگین کہ والد ماجد را نم صحرت مولوی احد من ماحب برائے ۔

نظم فرمودہ و فاک را ذغابت شوق طفلانہ مِن جانب نود طبیع کردا نید واسم آدری نظم زیجین " موسوم کرد ؟ میں۔

مل راشدص قادری مولانا حامض قادری معوله بالا، می س ...
عظ بقیده داندمی مولانا حامض قادری کرند ملف می موجود سب ادرمولانا قادری کی توکوره عارت ماست. به محور سب و مقاله محلی ما مورد مقاله محلی مدور مقاله محلوم مدفو مر ...
عبارت ماست. به محربر سب و مقاله محلوم)

۱۹۱۲ء سے مودی احمد صاحب اور مولانا قادری نے مودی احمد صاحب اور مولانا قادری نے مودی احمد صاب اور مولانا قادری نے مودی احمد صاب کے تعلق مودی احمد مولانا کا دلوان مرتب کرنا شروع کیا اور اس کی محمل شعبیر و تزئیری کا کام اس دعبر مرتب کا دادی سے ماعقوں یا بر محمل کومینیا۔

## تعلیم و ابتدائی ادبی سرگرمیاں

بیجین میں مارس قادری کی صحت اکثر خواب رہا کو نی منی اور وہ عمد ا عبیل رہا کہ سنے اس سلے بجبین میں ان کا مغی ساجم دیجھتے ہوئے ان پرتعلیم کا برجہ واسے کی طرف کوئی خاص توجر نہیں دی گئ اس زمانے میں ان سے والدمولوی احد حسن رام بچر میں میں کی طرف کوئی خاص توجر نہیں دی گئ اس زمانے میں ان سے والدمولوی احد حین رام بچر میں میں کیا کہت میں منتی امربراحمد میں ائی کے میں دیا گئی کے میکان سے کچھ فاصلے پر تھا۔

ما ول سے متاثر ہونا ایک نغیاتی بات ہے ان کا گھران علی دا دبی ذون کی دجسے
ایک اجعافاصا " بیت الحکمت" مخاجی سے دومت ٹر ہو کے بغیرہ زرہ سکے ۔ لہذا شہاری
دانش پردانی کا سونی ہوا ادر دونوں میں طبع آزمانی کرنے گئے ادراس طرح ان کے متعنا
وانش پردانی کا شاعت کا ملد سن الحکم سے ہی متنف درا کل میں بزوع ہو گیا اس کا سبب
کھری علم وادب اور تعلیم و بعقی کا جرج نما ان کے والد محرم میں کہ ادبر بیان ہو کیا ہے
خودایک برشے جید عالم، معدت اور فقیم ہونے کے ساتھ ساتھ اددو و قارسی کے
ایک قادرا لکلام شاعر بھی سفتے ، چنانجیان کا فارسی کلام ایک منجیم کھیات کی شکل میں
مفوظ ہے ساتھ ہی تاریخ کوئی میں بھی النیس کال حاصل تھا۔ ہونہا دہیئے پر از پڑتا
لازمی تھا لہٰذا شاعری اور مفنمون بھی النیس کال حاصل تھا۔ ہونہا دہیئے کی اور کسی میٹروع

سل (پیجیلےصفحہ سے) حاملان فادری "نظم رکھین بینی قصت و قامنی ہجن ہور ، رام بور ( بھارت ) س ن ، ذیلی تحسیر از قلم حاملان قادری برمردن ق

۱۸۵۱ کی جگر آزادی کے بعد جوانقلاب آیا تھا اس نے دبی ، اگرہ ، لکعنو اور گردو نوارے کے اہل ہمز علما و فصنلا اور شعرا و اُد ما کو فرما نروات رام بور کی ملی و ادبی قدروانیو کے سبب رام بور میں لا کرجے کر دیا تھا اس زمانے ہیں رام بور علم و ادب کے اعتبار سے بغداد وم عربنا ہوا تھا اور اسس کا ہرگل کوجینہ جلم و فن کا کہوارہ متھا ،

مولانا قادری کوجی" مدرسهٔ عالبه رام پور " بین ره کرتبیم ماصل کرنے اور علم و ادب سے بہرہ ور بہدنے کا موقعہ ملا اس شرهٔ آفاق درسگاه سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد انہوں نے اسٹیٹ یا تی سکول رام پور بین داخلہ لیا اور ۱۹۰۹ میں مبرک کے امتحان میں نمایاں حیدیث سے کامیابی حاصل کی .

فادری صاحب کے دل میں علی مگن تکانے اور شعروادب کا دوق ببیا

کرنے ہیں وراشن کے ماتھ ساتھ ان کے گھر کے علی وادبی احول کا بھی گہرا دخل

ہے۔ جب انہوں نے انکھ کھولی تو گرد و کہنیں شعروسی کی حفلیں گرم با بیں اور
ففنا کے شہر کو غالب و مومی اور میت و واقع کی عند زلوں سے گو سجنے دیما ان کا اس سے متاثر ہونا اک امر لا بدی تفاد وہ بھی ان اساندہ کی غزلوں سے
متاثر ہوئے بغیر مذرہ سکے ، طبیعت موذوں تنی اس سے شعر کسنے سے بارند ہی
متاثر ہوئے بغیر مذرہ سکے ، طبیعت موذوں تنی اس سے شعر کسنے سے بارند ہی
نافر سے تاری میں جب ان کی هم مشکل سے تیرہ با چودہ برس کی تنی اور کسی کے سامنے
نافو سے تلمذ بھی تہد مذکیا تنا اس کے تنا تی خکر کا عالم یہ تفا م
کیانوں نم نے ہم کو وفا کا صلا دیا

قہرست سے بھی نام ہما دا اڑا دیا
آئینہ آگے دکھ کے کہا ، کہنے و کیجے

گویا تمہیں کو ساسنے لاکر سہا دیا
آئینہ آگے دکھ کے کہا ، کہنے و کیجے

گویا تمہیں کو ساسنے لاکر سہا دیا

المدسے اُسٹ کے طالم دیکھ ہوں ہیں تیری صورت بھی
جو آیا ہے تو کر دے جال سے بریا قیا مت بی ترا خفقہ بھی مجھ کو یا د ہے تیری عنا بیت بھی
میری آبمعوں ہیں بھرتی ہے بیموں بھی ہوں آتا ہے ، وہ آتے ہیں شائد سیرگلاشن کو
ب کون آ نا ہے ، وہ آتے ہیں شائد سیرگلاشن کو
خرکے ساتھ ساتھ اُڑنے لگی ججولوں کی زیگن بھی اِ

رسالہ" مخزن "کے فائل ( ) میں ، نیس نے مولانا ما مرسن فادری کو جوانی کو دمجھا۔ وہ جوانی بؤ غزل خواتی سے عبارست تھی مولانا کے بڑھا ہے کو دیجھنے واسے تیا بر کھھی اس بہلوکے مارسے میں سوچیں بھی ہنیں ۔" (۱)

اله منفى ، داكرميدالوالخير، "بهارسه بهركا ادب اورادسيس" ص ١١٠

قادری معاصب کے چیا مولوی محمدسن قاروتی جو اس ذمانے بین اسلامیبه کا لیے پشاور بین عربی کے اشاد سنتے انہوں نے ان کے ذوقِ شعرکو ئی کو د کیجھتے ہو میں وان اللہ المیر مینائی کے ایک شاکر در شید منتی انتیاز احمد خان ما حب راز رام بوری سے اصلاح سنن کا مشورہ دیا اسس سے بین خود قا دری صاحب اپنے دیوان "مراة سنی" کے دبیا ہے بین کھنے بین :۔

بجندسال بعد مجبوست بجبا مبان ر مولوی محدمن فارد تی سکرار اسلامبکالے بننا ور) مجمع البین دوست مننی اشیان احمد خان را ذر سے باس سے گئے اور ان کا شاگرد بنا دیا - ۱۱)

اسی طرح مولانا حاکرسن ناوری نے بھی را درام پیری سے فیمن کمذ حاصل کرنے کے
بعد میرانیس کا بیت کرتے سوئے عزل کوئی کواپنا شعار نہیں بنا یا ان کا گھرانہ چو کم خالص
علی و ندہی گھرانہ نفا والد بزرگوار اگر میرت سفے تو عم کمرم فاصل عربی للبندا ابنوں نے
بھی غزل کوئی سے احتراز کیا اور بھر تن انشا، پروازی کی طوف ماکل ہو گئے اس سیلے
میں وہ تو داہیے مفہون " حارث ن فادری" میں اوں دفع طرازیمی اور مین ان مارش سن فادری شاع میں گرشاع ی نہیں کرتے ابتدار میں امیرمینا ئی
مارش نا وری شاع میں گرشاع ی نہیں کہتے ابتدار میں امیرمینا ئی
میں جرت مولی نی غربیں " زمانہ " و" نقاد" وغیرہ میں شائع ہوئی شروع
میریش نو قادری ان سے نمایت متاثر ہوئے اور کہا کہ غول ہے بنی سب
ہوئی نو قادری ان سے نمایت متاثر ہوئے اور کہا کہ غول ہے جا بنی سب
ہوئی نو قادری ان سے نمایت متاثر ہوئے اور کہا کہ غول ہے جا بنی سب
ہوئی نو قادری ان میں شاوعظیم آبادی کی غزیس چھیتی تعیں اور ان کوئید
ہیں بدل کی مامیرو داخ وغیرہ نے قدیم رنگ مامیرس قادری فی نظر سے گھ

له سادسن تادری. مرأة سخن " ديوان غراليات قادری -

گئے۔ قدیموں بی مون ریاض و جلیل کو پڑھنے کے قابل سمجھ تھے۔ اب بر متفرقات کے شاعر ہیں یا رباحی ت وقطعات کے۔" ر ۱) ان کی استحربرے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی طبیعت بھی جدّت بند واقع ہوئی مفی اوروہ جبارے ہوئے لقوں کو جانا با لکبر کا فقیر بننا بند نہ کرتے ہے جی با کہ معلور بالاسے ظاہر ہے انہوں نے جمد جا صرب ترجد د بند شاعروں کے کلام کو بنظر تحربن د کیجا۔ انہوں نے جدید خرل کوئی کے رجان کو لیند کیا گران کے دل و دماغ برامی و دائغ کا رنگ غالب تقالباندا ہے کو کہ شاہد زمانہ کا ساخذ ندے سکیں اور جدید طرز کو جسن وخوبی د نبھا سکیں غزل کوئی ہی کو خیر باد کہ دویا۔

# مشارروالطومرام

قادری ساصب نے جس گھوانے میں آبھ کھونی وہ فود علم وادب کے ایک گہوائے
سے کم نہ تھا جمال دن رات علی وادبی تذکرے دہ نے تھے ان کے فائدان کے لوگوں
کا شمار ملک کی شہور و مودت ستیوں میں ہوتا تھا۔ لبکن قادری صاحب نے کہی اس پر
فز و ناز نہیں کیا بکہ خود اپنے دست و باغو کے بعروسے پر میدان اوب میں اتر نے اور
اپنی فائی قابلیتوں ادراه بی جلی صلاحیتوں کی بدولت ایک بلند متفام حاصل کر لیا۔ ملک
کے سینے نئر مُوقر جوالد و رسائل کے مریران کی نگارتنا ت کوشائع کو کا باعث فرتھوں
کے سینے نئر مُوقر جوالد و رسائل کے مریران کی نگارتنا ت کوشائع کو کا باعث فرتھوں
کے سینے نام و مود اور بیائش و ناکش سے گرزاں رستے ہے۔ اگر
وافع ہوئے کہ کا سامنا ہو می گیا تد یہ ظاہر نہیں ہونے دیا کہ وہ حامد و سے اور ی

گرباد ہوداس کے چاکہ وہ یو پی سے ایک متاز کا بج (سینط جانس کا لیج آگرہ)

میں صدر شعبہ سنے اور مختلف یو نیورسٹیوں اور تعلیمی بورڈوں کے ممنی رہتے سنے
اس لئے ظاہر سے کہ تعلیمی اماروں سے تعلق یا دیگر ا مل علم حفرات سے ان کے
ایجے خلصے مراسم موں گے لہٰذا وہ لوگوں کی نظر سے بنے کرکہاں جا سکنے ہے۔ بہت
سے شوار واد با ان کے بال اکثر ترقی رہتے ستے اور خاص طور پر برنبورسٹی کے
تحت جب مختلف نعبہ بے اجتماع ہوتے تو نہ مرف صوئر یوبی کے کا بحوں کے اساتہ ہ

بلکردوسرے صوبوں کے آئے ہو سے بیت روانشور و اسا تذہ کرام قا دری صاحب،
ان کے بھائی مولوی عابر حن صاحب فریدی یا فواکٹر مولوی محدطام رصاحب فاردتی کے بیاں بہان رہتے اور کئی کئی روز علی میاحث اور عجالی قائم رستیں . طاک بھر کے برط ہے براے اور بیوں اور نقادوں سے مختلف مومنوعات و مباحث بران کی تعاوک بن کا سلاماری رہتا ظاہر ہے کہ ایسی صورت بیل کون صاحب علم ایسا ہوگا جو ان کی تحقیدت سلاماری رہتا ظاہر سے کہ ایسی صورت بیل کون صاحب علم ایسا ہوگا جو ان کی تحقیدت سے متعادت اوران کی لیا قت کا اعتراف مرکز ام ہولیک با میں جمہ وہ تنہائی گیند کرنے اور سے دیئے دستے دہتے کو ترج حرید سے مقادت اور ان کی اس گوشہ نشین کا یہ عالم تھا کہ برسول تاک بعض اصحاب سے مرف قا کبار خطوک آبت رستی اور کوئی طاقات نہوتی اور اگر کھبی طاقات ہوتی ہی تو وہ بی کمی نہاہیت رستی اور کوئی طاقات نہوتی اور اگر کھبی سے اس سلے میں انہوں نے اپنے ایک مصنون بیں کیما سے ۱۔

قادری صاصب سے اس نہ مینے اور نہ دیجھنے کے سیسے میں ایک لطبیفہ کانی متہور سے میں کاروں مولانا با ماروس قادری نے میں کیا ہے۔ مہوا کیری کا دکر جود مولانا با ماروس قادری نے میں کیا ہے۔ مہوا کیری کہ ایک مرتبہ یا بائے ار دو

الم حاير فادري "خود أوشت"، "أردو نامر" محوله مالا مرج، شاره ١٩. ص ٢٩٠

مولوی عبدالتی صاحب نے جواس دفت انجن ترتی اردو، دملی سے سیر مری سقے اور وہاں سے ایک رسال اندار دو سے ایک رسال اندار دو سے نام اسے کالا کرتے سقے اس کی اکتوبر مشال نا کی شاعدت بیس بروندیر آل حمد مرور اور مولانا حامر مسن فا دری کو نوجوان نقادوں کی صف بی شمار کوستے ہوئے از را و شفقت و حمیت دعادی کرم یہ دونوں نوجوان نوج کام کر دہے ہیں فیرا انہیں نظر مرسے سے ایک مرسے

اس دفت آل احد مرور صاحب توخیر بے دلیق و بردت نظے ہی ملکہ آئے بھی ہیں مگر اسپھے خاصے ہوان سفتے۔ البتہ مولانا عائد سن فادری کو اسپغے منعلق یہ دعا نیر جملے پڑھ کر بہت ہی نظمت آیا کیونکہ ان کی عمر اس دفت میں چیتین ستاون سال کے قربیب ستی اور نورانی چہرے بربیدی صح کی طرح سفید رکیش جھکاری منی مولوی عبدالحق میا حب امنیں میں نوجوانوں بین شنما د فرمار سے مقے۔ مولانا حارث سن فادری اور ان کے احباب مولوی صاحب کا بر نیم و پڑھ کر بہت مخطوط ہوئے۔ انفاق کی بات کم اسی دوران ہندوستانی صاحب کا بر نیم و پڑھ کر بہت مخطوط ہوئے۔ انفاق کی بات کم اسی دوران ہندوستانی اکیڈی الا آیا د بیں ایک اوربی اجلاس منعقد ہونے والا تھا جس کے مبدان میں مولوی علی صاحب اور مولانا حارض صاحب فادری کے ملاوہ نیاز فتح بوری، در شبید احد صد بھی، سید صاحب اور مولانا حارض صاحب فادری کے مولانا حارض فادری نے حبدالحق صاحب کے مبدالحق صاحب کے

مبرا ارادہ اکبیری علیے میں الر آباد جانے کا ہے۔ امریدے ملے میں الر آباد جانے کا ہے۔ امریدے کہ آب ہی نظر اسے جائیں گے۔ ویل ملا قامت ہوگی ، اس ملے بیں کیلجان میں ہوں گے جیبے ڈاکٹر عبدالسندار مدینی اور سیمیلیان ندوی اور " نوجان " بھی ہوں گے جیبے ڈاکٹر عبدال اور جند " المغال" مجی ہوں گے جیبے ڈاکٹر فایمسن اور درست یوا میں دمیدلیتی !

ادراسے بعد لکھا کہ آب اسی تمبرے بی میرے منعلق کیم بھیے ہیں کہ ملیعیت بیں کسی قدر شوخی مجی سیسے۔ " مولای عبد الحق صاحب اس شوخی کو سمجھ محتے بہت تعلقت رہا

اس لطبغ سے بنتہ ملا ہے کہ فادری صاحب سے متنا میرسے فائبان طور میرسے كبرسهم المستق اوروه ان كي اوبي فرات كا اعتراف بمي كريت من مر فادري صاحب كانام ونمود مست نغور كم أبيزي عزلت كزين وكسنيسى اكابرين سي ملين بي معنيه ما نع رسی مگرریمی دیجینے میں آیا کر حب کوئی مشہور ومعروف ادبیب، مالم یا تناع وادری میں مع بطف ان مے محمراً یا اور چندے متیم رسینے کے بعد رصیت بوا تو ان کی علی وادبی شغيبت سيدمنا تربون كرمائد سائداس كرمن اخلاق كابعي د ل سيمعقد بوكيا. الباب سياست بي مي ببنسس وكوست ان كردستان مراسم من معادت محدوريرا مباسى حافظ محدامراجم مرحوم ان كري براس دوست اورمم جاعت كف اسى طرح مجادت مسيم كرزى وزير تعليم مولانا العالكلام أزاد مرتوم سيديمي ان كى خاصى يسكلفى منى السي مسلط بن مي البول في البول العليف البيات معنون من لول الكواسيد :-" بسنوائه مي ما مرسن فادري سے وطن قصبه بجيرالوں اصلح مراداباد بس ابك وي علسه سوا اس مي نقر ركر في المست المتخوام فلام التقلين اورمولانا الوا تكلام أزاد بلائے کے آزادماصب نے بڑی دُموا رہمار تقربه كى اور مايرسن فا درى ندايك طويل نظم بيدهى . اس رمان يم مولانا الدالكلام أزاد اور قادرى دونون بم عراد كم منف ستره مال ي عمر سوكى دونوں بے رکش د بروت ، سرخ دسفید ، کرایک دراز قد ، ایک کوتا ہ فا

ا مارس قادری، خود لوشت مالات ". فوله بالا، " أردد نامه" ش ۱۹، ص ۱۰ -

یسی قادری بڑھ کر مبی پانیکی فٹ رہے اور اُزاد ساڈر صیبانیکی فٹ سنے کل گئے۔ ابوا لکلام آزاد کی پرچرسٹ و عالمامۃ تقریب کی کیا عمرہ ۔ آزا د جران مقے دار ترجیت وگ ان سے پوچیت تھے۔ آب کی کیا عمرہ آزا د کتے تقریب کی دارہی مو پچے نہیں کانی اس طیسے کے بعد آزا داور فادری کا بعرکبیں کسی چلے یا کس شہریں طینے کا انفاق نہیں ہُوا اور ہوا بھی تو پورے بھرکبیں کسی چلے یا کس شہریں طینے کا انفاق نہیں ہُوا اور ہوا بھی تو پورے بھرکبیں کسی چلے یا کس شہریں طینے کا انفاق نہیں ہُوا اور ہوا بھی تو پورے بھرکبیں کسی چلے یا کس شہریں طینے کا انفاق نہیں ہُوا اور ہوا بھی تو پورے بھرالیس سال بعد ہوا ۔ جب فردی سے اور آگرہ کسینٹ ریو اپنے سیون بین جا بایا وزیر تعلیم آگرہ آگرہ آپ اور آگرہ کسینٹ ریو سے اندی کو طینے کے بلیا اس ملافات میں بچھرالوں کے اس طینے کا تذکرہ بھی رہا ۔ یہ آزاد صاحب کیا در سینٹ طراور مالات بیان کے مانظے کا کمال ہے کہ انہوں نے اس جینے ۔ " دا)

فادری صاحب این زان طالب علی میں ہی بلا کے دور بین ، دور رس اور مردم سنت اس مقعے انہوں نے کوئی مقام ماصل کرنے کے سائے محکام با صاحب اقتلار کوگوں کی تعرب مردمی منظومات بہیں کہمیں ، کین بزرگان دین ، مخلص سیا تداؤلا با الم علم صنوات کی قدمات کو عوام سے دوشت اس کرانے اور ان کو اسینے فراتھن بنصبی کا احساس دلانے کے قدمات کو قور نظمین کہمیں کسس سیسلے میں دو واقعات کا تذکرہ میال سے ما ان مرکا ہ

ہے جا نہ ہوگا. سینوں کی میں سرت برسے بونے اور سرمحمود کے بیٹے راس مسعود تعلیم حاصل کرنے

كرسسك مين لندن سكت مسفر سعد ميل اختياد وكبل امرتسر ف الميم معنمون المعاجى

یں راس مسعود کوخطاب کرسکے ان توقعات کو بیان کیا جوان کی دانت سے والبنوسی

ک مارس فادری " خود نوشت مالات" " اردو نامر" محوله بالا ، ص س

جب اکابرین قوم داس معود کو جهانه برسواد کراند بمبئ گئے قونواب جمن الملک نے تقریب کی ادر راس معود کو اخبار " وکیل کا وہ پرج دے کراس برعمل کرنے کی داریت کی مادین فادری کے گوافسار " وکیل " معی آنا مقا ادر " علی گراه انسی ٹیوٹ گزت " بھی ان سے یہ حالات معلوم ہوئے قواہنوں نے راس معود کوخطاب کرے ایک طوبل نظم ان سے یہ حالات معلوم ہوئے واہنوں نے راس معود کوخطاب کرے ایک طوبل نظم کمی جوفوم رست والد کے " علی گراه فرخ ملی " میں شا تع ہوئی -

اسی طرح ملآمرا فبالی وات سے بھی وہ بہت تا تر سے کیو کرمان کے ترانوں نے ملافل کے دوں بیں ایک نئی گئن، نیا ولولد اور حورش وحرد مش پیدا کردیا تنا و صب ملامرا فبال جرمنی سے بی ایج ڈی کرکے وطن آکے تو النوں نے ایک نظم جرتھم کہ کہ کر مربہ " مخزن" شیخ عبرالقا در کو ارسال کی " مخزن" کا شمار اس وفت کے اعلی و موفر حرائد میں ہوتا تفاء ملامرا قبال کی بھی اکثر نظلی اور مفاجین اس بی شاکع ہوتے دہ مخزن" بی وہ نظم علامرا قبال نے بھی بڑھی ، تو مولانا مارشن فادری کوخط میں لکھا : •

معمیری ارزویمی بی عنی کرقوم کی علی وتعلیمی معمیری ارزویمی بی عنی کرقوم کی علی وتعلیمی وتعلیمی فروم کی تبایر می فارمنت کروں تیکن کعیمن مصلحتوں کی تبایر میں برسٹری احتیار کرنا بهتر سمجھتا ہوں ہے دا) ببرسٹری احتیار کرنا بہتر سمجھتا ہوں ہے دا) اسی طرح سلال کہ میں حیب ثنا ہ دلکبرا کرایا دی دیا نے اپنامشہور رسالہ '' انقاد'' آگرہ

ا مکتوب اقبال بنام مولانا مادسی فا دری ، غیر طبوعه مملوکه مواکه مفالدسی فادری پردفنیرلندن بو ببورسی ا پردفنیرلندن بو ببورسی ا عله حضرت سید نظام الدین شاه در گیر اکر آبادی است نامه عالیه قادریه کے سجاد و نشین اور آنریری مجسئزی سنتے اور سرسال آب سے بال میوه کڑه آگره میں عراس کے موقع برایک عظیم الشان مشاعب ورتوا تفاجی میں اکر آباد اور بسیرونی شعرائے کام میں شرکی بوشند نفید سے ا سے جادی کیا توسب ہی باران بحہ وان کوصلا فیے عام دی۔ شاہ صاحب بذلین میں ایک انجین سفے "کام عرعلم وادب کی ترویج واشاعت کے سفے کوشاں دہ ہے اور بڑی برخلوص خدمات اشجام دیں۔ ان کی صدا پرسب ہی نے لینک کما اور اس طح میں نقاد" میں نزدیک و دور کے بڑے برٹے برٹے سنتجار و آدبار کی انجی خامی خفل جم گئ ۔ نقاد" میں نزدیک و دور کے بڑے برٹ برٹ سنتجار کی المربی کہ عادر سن خافری اور نیاز نعیجوی نبار خوج بوری کی شہرت کا ذراید میں میں رسالہ ہوا کہ یو کہ حادر سن خافری اور نیاز نعیجوی عام طور براکس کے نفر مضا بین لکھا کرنے مقے اس لئے اس کے توسل سے دو فوں میں عام طور براکس کے نفر موری اور اس عام طور براکس کے نوسل سے دو فوں میں ایک اور فادری صاحب اس دوران نباز فتح پوری نے بمی ککھنو سے بیا رسالہ" کا د" جاری کیا اور فادری صاحب اسی طرح جس طرح " نقاد " سے سے مضا بن کی رسالہ" کا د" جاری کیا اور فادری صاحب اسی طرح جس طرح " نقاد " سے سے مضا بن کی ایک مضا بن میں دونوں میں نیس سنتیں سال کے عرصے میں دونوں میں دونوں میں دونوں سی کھنا وہ دونوں س

ربه ۱۹، بین ایک سیسے بین مولانا مار سن فاددی کا تکعنو جانا ہوا و بال ابنول نے پروفلبرال احسد مرور کے مکان بر فیام کیا ۔ فاددی صاحب نے پو کمہ اینے پروگرام سے نیاز معاصب نے بو کمہ اینے پروگرام سے نیاز معاصب کو مطلع کر دیا تھا للذا بجائے اس کے کہ قا دری معاصب طاقات بین سبندن کرتے نیاز معاصب بر فازی جیت کے اور دونوں غائبان وکسنوں کی پیشیں سال بعد سیل مرتبر دوسنوں کی پیشیں سال بعد سیل مرتبر دوسناس ہوئی ۔

ای طرح اورمن مهرمند و پاک جن میں علماء و فعنلار اور شعراء و ادباء شامل بیں اکثر سے مولانا حامر سن فا دری کے دیرینہ مرکب مستے .

### ملازمت

مرز ا غالب کما قول سے کہ اگر کہی شخص کا مشغلہ ڈندگی ہی کسس سے سے ذریعیہ معانش بن جاسے تو گویا یہ کسس شخص سے لئے ایک طرح کاعین ہے۔ مولا ما قادری نے

بهی معلی و لب ندکیا و از دور و آما وه اور کا نیور می شعبهٔ تعلیم سے والبته رہے سی اور ۱۹۵۵ میں سینٹ مارک ای آگره میں صدر شعبهٔ اردو سکے عبد سے پر فائز ہوئے اور ۱۹۵۵ میں ملازمت سے سیکونش ہونے بعد ایسے معاصب زادسے ڈاکٹر خالدس قادری میں ملازمت سے سیکونش ہونے اور بہیں ارجون سکا اور کا اور یا پیرسشن مگر کے قررات میں اسودہ خاک میوسے و ایسے مشغل زندگی کے متعلق وہ خود شحر ایر کرستے ہیں ا

" ما مرسن قادرى كامشغكه زندگی بجز تكفنے برمنے كے كھ

نهیں رو لڑکین اور طالب علی میں بھی کھیلوں اور میچوں میں محصة نہیں کیا ملکم عجیب بات بیر ہے کہ کھیلا کیا معنی، ان کو کھیل دیکینا بھی نہیں آئے۔
مثلاً شنیس میں گیند کی خروب اور آمدورفت کے نام و نمبران کو نہیں آئے۔
تاش کے کھیل کی قسمیں اور ترکیبی بھی ان کو معلوم نہیں ان کی ورزمش صرف شہلا دی ہے۔ اب بھی روزانہ صبح کو نین جار میل کا جبر لگا آئے۔
بین اسس کے بعد ون رات بیر بھی اور کنا بیں " (۱)

## آگره کاقب

الکیسے میں مولانا کا قیام منتقت محتق میں رہ اس سیسے میں مولانا کے مما ہزائے۔

ڈاکٹر خالد مسن فا دری ا پروفیسر شعبۂ اردو لندن یو نبورسٹی اسے ہو تفصیلات
میں ان کے مطابات اکر سے میں مولانا نے باوجود استطاعت و وسعت ہونے کے
اپنے قیام کے سئے کہ می کوئی ذاتی مکان نہیں خریدا ۔ حب اگر سے کے سینہ جانس کالے
میں آپ کا نقرر ہو اتو اس دفت آپ کے برا درخر دمولوی عابر سین فریدی میں سی
سینسٹ جانس کالج آگرہ ہیں صدر شعبہ اردو سے اور ان کا قیام بیبل منڈی میں سی
مگریہ مکان و ونوں بھا بنجین کی قیام گاہ بننے کے سئے کھا لت نہ کرتا اس لئے بُناوُن

م علمسن فادری، تودنوشت مالات، " اردو نامه" محوله مالا شماره ۱۹ ، ص ۱۲۰۰ .

الله من الدى داكر من الرا المح يدكرده مكان كرائے برك اور جولائى 1974 الله من الدى مكان ديا اور جولائى 1974 الله من ادرى صاحب اور فريدى صاحب و إلى منيم جوئے - يدمكان ديا برو فري كلكم عبد النفارصاحب مرحوم كے صاحب زاد سے عبد اللئ صاحب سے داكر تادا نے خريد ليا تھا۔ كالا عمل يا دكلان عمل ) جال مرزا غالب كالوكين گرزا يه ان سے قريب خريد ليا تھا۔ كالا عمل يا دكلان عمل ) جال مرزا غالب كالوكين گرزا يه ان سے قريب بى وافعہ نے تعتبم مند كے بعد اب يہ ايك گران دركرى كالج من تبديل ہوگئا ہے .

### عادات واخلاق

عام طور برد محصاعاً ناسب كر لوك " پرم معطان بود" والى مثال برعل كما كرست ميں اور ان كے قول وقعل ميں مناسبت ومطالعت بہت كم يُواكرتى ہے. وہ شايد بجول جلت بين كرانسانيت بي سب سع براحب نسب سعدادر بقول ايم مغربي مفكر كے كرداد ہى ايك ايد شجر ہے جى كے ساكى تلے انسان كى تحقیدت بروان چوعتى ہے مقصدیے کہ انسان کی سیرت ہی وہ معیار ہے جس کی بدولت کمی انسان کی عظمت و بزركى، ذلالت وبيتى كا بخوبى اندازه مكاما عامكات د انسان كاكردار اوراس كظامى شخصیدن ی عام طور براس کی زندگانی کا ترجان بنواکرتے ہیں ۔ اس کا اسلوب نگارش و تخيلات اورطرز گفتار مجى اس كى قطرت كے آئينہ دار بوتے بين كى مدتك لياس كى وضع تطع بھی اس کی شخصیت کو سمینے میں مدومعاون ہوا کرتی ہے لہذا مولانا حامدت فادرى كى شخصيت كے مسلے كھے دون كرنے سے يہتے بہتر ہے كريس بندوياك كم نامور ادبب وتقاد برونسير تواجراحمد فاروفي محد ذرليرالفاظ يس كمبنجي بوئي مولانا حامر في فادرى الى مى تصير بى آب كے ساست بيش كردول . وہ سكھتے ہيں ا-و خوب الدراجيا رجم ، معمولي ناك نعتشه ، موتى سى عيتاك لكات بريت مغيد نوراني وادمى، بهذ قد، دسط يند، جيوني بوني ك چىنى سىنت مىاف دورد مى مى ئى شىردانى، يىنى كى يىل ماد سفىد كويى، جس كاكلفت اسى طرح قائم تقا ليكن بتصد وارتبيس وصلى كى سى مولويات اوركبرى

على كرو كالثيام الكن شخون سے اونجا اكرسے كاسسيا ه يرب كراسے

برسنت مولانا حامر سن فادى عامدتريى انفاست اوربشاشت وفرصت کا مجسمدان کی بیر نفاست و ماکیزگی اور بشاشت و جامه زیبی نا زلبیت بوشی فانم رہی اور بدساده و بروفار شفصیست این گوتا گون توبیدن کی وجه سیسه آج بھی اسی طرح باد کی جاتی سب سیسی دورجیات بی بینی تنظررینی تنفی وه در اصل تکلفت و تصنع اور د محاوث و نبادت محافاتل نه سفے مگرا بنی سادگی اور و فارکو مرحالت بی برزار ركمناج استسمق ان كالمام زند كي تصنيف اليف الحجيق ومنقيدا ورفلم وكناب سيعادت دبى سبير شهرت ادرنام ونمود سيريمين ببدنياز وسبربروا دسيعاكز دىجماكىلىك كرحب اعلى يمانى يراهبلاس منعقد كيئه جلت بين نوبهن سعانام منود محنوا ماں وک صدارت یا عجلس استنقبالیبری ممبری محمد ہی جوڑ تور میں لا۔ حلت بن مرقادری صاحب نے کئ مرنب ہونے مراسے مشاعروں اور طبسوں کی صدارت سے توکوں کے احرار کے بادجود بہلو تنی کی . وہ صبیح معنی میں ایک عالم باعمل اور دروین صغت انسان منے علی عاملت میں نہایت صاف گو ناقد اور سید لاک مبقر کھتے۔ ان کی اعلی ظرفی اور برای کی ایک دلیل مید بھی تھنی کہ اپنی خامیوں اور کو تا ہیوں کا بھی علیٰ لاعلان اعتران كردا كرست منع. وه احباب محد محدب، غيرول كمد مدد كار اورطلبه كم سبه مد تنفين امستناد سخضا كيسه اوربرا وصعت ان بي بي معي تفاكه كبيبي سي عقليم المرتبت وتفبول ترین شخصیت کیوں نه در انہیں بات بُرطا، بلاجعیک اور نغیر کسی رُو رعا بن کے کہہ دين بعدين اس محواقب وتناشيخ نواه مجويمي مون -

عام دنیوی معاملات بین بھی دہ کسی قدر محماط رسستے اور لحاظ و پاس داری سے کام

اله احمقاده في الداكر تواجر . حارس قادري " دمعنون " نفوش"، لابور اجنوري مهوا ، شماره جامت ۱۸۸ - ۱۸ شخفته ست تمرا و م ۱۸۰۰

بسينة اس كا اندازه اس واقعرست بوسكتاب جوأن كي منبورتاليف واسان ناريخ مردوس كي ياكتان مي اشاعت كي مسليد من واقع موا - اس كناب كي عقوق طباعت النول الكيد كرابك اشاعني ادار مستميم مالك الكشمي نوائن اكروال كودس ومحص متع مندو باك مى رابي مدد در مونے كے سبب تابي ياكتان بنين اسكنى تقبى اور بيان مي محمي يردستياب منعني بيدد كيم كران بي كے خاواد سے كے الجب عقيدت مند نے وياكتاك كے صعب آول كے متورسلينرز ميں سے بين ان كے معاصب زادگان كے ذريع سے بيون كرانا چا كاروه بيان مواستان ناديخ اردو يكي اشاعت كي اجازت دسے ديس كيول كروه ت باکتان کی بینورسٹیوں کی ڈگری کلاسوں سے نصاب میں شامل ہے اور طلبہ کو اس کی بری صرورت ہے۔ مبندوشان و پاکستان دو الگ ملکتیں ہیں اسس کو میاں شائع کولیفے میں كونى فالونى فبإحست معيى منيي اورجب خودم صنعت يامؤتف اما زمت دسه توكوني بات بى يدا نهي بونى . دمضان تزليب كامبادك يهينه نفا اقطاد محد وقعت حسب معمول عمير مندان، تلامذه اورصاحب رادگان سب جمع منے افطار کے بعد سے نار اوا کا اور وستزوان مجيركما كفتكوكا سيدهجرا اس وقنت ان كمصاصب زادگان مي سيما باب نے کہا: "مبال! آب واٹان تاریخ اُردو" بیاں ٹٹا کے کوانے کی امازٹ وسعدیں ساننامننا تفاكة فادري معاصب خي كها تعسيه بانتو كعينح ليا اور نهابيت برنمي سيمكها " اچھا تو ... اب آب زندگی کے ان انوری آبام میں مجھے سے بد دیانتی کوانا جا۔ ہے بیں. ئیں کسے جماع حق تک تنہی نوائن کوسونی چیکا ہوں ۔اب کتاب ان کی اجازت بیس . ٹیس کسے جماع حق تک تنہی نوائن کوسونی چیکا ہوں ۔اب کتاب ان کی اجازت سے نو تھیے مکنی سے گرمیری اجازت سے تہیں۔

اوراس کے بعد با دج دیجہ دن بھرروزہ سے مقے اور سب کا شدید اصرارتھا مولانانے کھانا نہیں کھایا اور خفگی کا اظہار کرتے رہے بعد بین بھی کتاب کڑی بین نع بوئی مگراس ذفت حب ان کے صاحب زادے ڈاکٹر خالدس فادری نے آگرے سے لکشمی نوائن اگر دال کا تحریری اجازت نامہ ان کی خدمت میں بیٹ کر دیا ۔ للندا دنیوی معاطات بین منی ان کا ایسا مخاط اور معاطر سیجا بهونا اور مبی ایک نیر ملک اور خیر ملک اور خیر ملک اور خیر ندم بسید که دو ایک مومن و خدا ترسی اور اور خیر ندم بسید که ده ایک مومن و خدا ترسی اور شان است خاک مین ماک سنتے۔ شان است خاک سنتے۔

اور حقیقت میں ہے کہ قادری مساحب ایک عالم باعمل تنقے جن کے دل میں عشق خدا ، عنق رمبول ادر عشق مرمث کی شمع روشت مقی .

ده ایک در دلین ، حارف با داند رصوفی ، یا معفا ا در فیطری طور بیرعاشی رسول اور ماشق مدا بین گورند را ماشق میرست مولانا کے میخوص دورتا نه مراسم مطفے مگر ایسی گورند راندین

مله محتفی، واکر سیدانوالحیر، مارسه مبرکا ادب وادیب، کراچی ، جادید برلس ۱۱۹۱ ء ، ص - ۱۸۰۱ ، ۱۰۹

کسبب ببلوتنی کرتے رہے۔ اپنی کسس دوش کے بلے میں فود ہی مجھتے ہیں :" بہت سے لوگوں نے ان کو کمبھی تہیں دیجیا اور انہوں نے
بھی بہت سے لوگوں کو تہیں دیجیا۔ ادباب سیاست میں انہوں نے بنڈت
جوابر لعل بنرو ، ڈاکٹر را جندر برشاد ، ینڈت بنتھ ، اُصف علی ، محمد علی ہ محمد علی جوابر لعل بنرو ، ڈاکٹر را جندر برشاد ، ینڈت بنتھ ، اُصف علی ، محمد علی ہ محمد علی ہ محمد علی ہ محمد علی ہ محمد علی ہوئے کو
لیا قت علی خال وغیر سے و بہت سے لیرژوں کو تهیں دیجیا جما عمی سینٹ بناں
کا بھی کہیں اور اُحث ری باراس وقت دیجیا جب وہ ۱۹۱ء میں سینٹ بناں
کا بھی آگرہ کے ڈاکس بیرا کر بیسے سے شعب دہ ۱۹۱ء میں سینٹ بناں

اسى طرح اوبى على ميامتناعول مين مباسندسد ان كوكوني رغبست مذمتى ان كانور كرسبب منتفف ادبي المجبنين اورموسائنليان اسيض سالانه جلسول كي تقريبات كي صدار کے سنے کہنے تو وہ نہایت خوسٹ اسلوبی سے الل دسیتے۔ بقول مولوی شدحامدعلی و اله 19 دمين ما منامدا فكارن كراجي مين عبن وسن يوسن محد وقع برايب شانداد فمبر كالا ادر كسس وقعه برامك شاندار تقرب كايرو كرام عبى ترتنب ديا كيا. صدارت کے سے قرعهٔ فال فادری صاحب سے نام بکلا اس تقریب کے روح و رواں مبين الحق متدلقي ، بيرحسام الدّبن راشدي اورمولانا دارق الجبري وعبره فيمل كمر مولانا مامرس فادرى صاحب سے درخواست كى كرعبره صدارست كوقبول فرائي كرفادرى ماسب نے اپنے روائن انداز میں انہیں الدیا اور مکراتے ہوئے کہا ا " بعنی نین نوسمین سسحشن و عبوس سے معاکما رما موں اور اس اخریس کیا اس من وی مين تركت كرول كاء " اكثر ميمي سواكر مك كميمؤة واخبارات ورسال كمينا أيند أب كاانر وبوسلين آت أب سب سے نہايت بى يرخلوص انداز سے طفت اور خوب خاطرتوا صنع كرنے مگر انٹر ديو دسيف كومركز نيارند موسنے اور وہ بھى آب كى مننا د و بزرگى كه آكے عبور سومات.

ك مايدس فادرى مولانا . خود نوشت حالات " "أردونام" محوله بالا من ٢٩٠٠

ریدی بات کے فائر کے فی کن ولرجیل نمیری بوسینٹ جانس کا لیج آگرہ میں مولان کے شاگرہ رہے ہیں بتاتے ہیں۔ " ۱۹۵۰ میں جب آپ باکتان آئے ولیت ایک طوری راز مراد آبادی سے بلنے کے لئے ریڈیو باکتان کراچی آئے۔ رازصاحب نے ان کا تعارف ڈوائرکٹر جنرل ریڈیو باکستان سے کرایا اس وقت وہال کچواد مجبی اہل علم و فن حصرات موجود سے جنول نے امراد کیا کہ قادری صاحب ابن کوئی تقریر رکیارڈ کرائی گرفا دری صاحب رامنی نہ ہوئے اور معذدت کر کے دائیں سے کے ایک اور معذدت کر کے دائیں سے کے ایک اور معذدت کر کے دائیں سے کے ایک سے اور معذدت کر کے دائیں سے کے ایک سے اور معذدت کر کے دائیں سے آئے۔

جان کداد بی طبول کی صدارت یا متاعوں کی صدارت کا تعلق ہے مولاناس سیسے بین تودیوں رقم طراز میں :-

اد بی جلسون اور مناع ون میں کوگ حامر من قادری کوهدار بنانا جلستے بین اور ان سے تقریر کرانا جاستے بین ۔ مقائے براحوانا جاستے بین گرید مرکام سے بہلو تہی کرتے ہیں ۔ د بی آگرہ ، علی گرد و فقرہ بین کر یہ مومن ، یوم اصغر، اور یوم ظفر منا سے گئے دو برسے اوبی جلسے تبوی حامر سن فادری کو بی مدعو کیا گیا بعض ختط بین نے دو برسے اوبی حامراند حامر سن فادری کو بی مدعو کیا گیا بعض ختط بین نے دو بر کرا مرانا رضا موسن شرکت بھی نہ کی دا)

قادری صاحب کی دات مجوع تولی است گوناگری تقی نما ند کے علاوہ دونین اللہ کے نمایت منی سے بابند سے تواہ کچھ ہو مگران میں شا ذونا در ہی فرق آنا تھا اقل میں تا ذونا در ہی فرق آنا تھا اقل میں تدی کرنا دوم روزنا مجی عمری کھفا ۔ کم خوردن و کم گفتن و خوالبش موام "والا مقولہ مجی ان برصادق آنا تھا ۔ کیوں کہ ان کی خوراک بہت مختصر تھی صبح ملک سے ناشتے کے بعد وہ چائے بیتے ، ناشتے میں تقور اسا اندسے کا صلوہ اور انکی جو ناسا نرم من ( Bun ) شامل ہونا ۔ اندسے کے ذرائعیہ بنائی جانے والی

سله حامرس قادری بولانا، تودنوشت حالات " " اردو نامر" محوله بالا بشاره ۱۹ مس ۲۱

اور ددمری چیزوں بیں اس کا حلوہ اسیں بہت مرغوب تھا۔ کھانے بیں چاول اور گذشت خوب لیند کرنے سقے کمرغذا کے معاطے بیں وہ اس قدر محتاط سقے کر ایک اُدھ جیاتی یا آدھی بلید ہے جاول حالا محد کا نزگ دہمی برنے وغیرہ بی کہ ایک اُدھ جیاتی یا آدھی بلید بی بیاب ، گیک ، جیلی ، دہی برائے وغیرہ بی چین ہوتے سے کے کہاب ، کیک ، پڑنگ ، جیلی ، دہی برائے وغیرہ بی ان کو بست لیند کھے اور اکر شام کے وقت جب ان کی والدہ ماجدہ عصر یا مغرب کی ناد کے سے باور چی خانے سے اٹھ کر جا بیس تو قادری صاحب ما درجی خانے برقابین مرغوب غذا کی تاریخ سے فائدہ اٹھا تے ہوئے ہے اپنی مرغوب غذا کے تیاد کر سے نا مکرہ اٹھا تے ہوئے ہے اپنی مرغوب غذا کے تیاد کر سے نا مکرہ اٹھا تے ہوئے ہی مرغوب غذا کے تیاد کر سے نا مکرہ اٹھا تے ہوئے ہی سے نا مکرہ اٹھا تے ہوئے ہی مرغوب غذا کے تیاد کر سے نا مکرہ اٹھا تے ہوئے ہی سے اس کے تیاد کر سے نا مکرہ اٹھا تے ہوئے ہیں گا کہ جاتے ۔ (۱)

قاوری صاحب کوتصویری کمینجوانے کاخاص شوق تھا. وہ سال میں کئی مرتسبر
اپن تصویری کمینجواتے اور انہیں اپنی ڈائرلوں میں چیاں کر لیتے۔ عام طور بریہ تکلف اسبی یاد کا رہے کور بریموجود میں تصویر میں کمینجوانے کا ان کو اس فور شخت اسبی یاد کا رہے کور بریموجود میں تصویر میں کمینجوانے کا ان کو اس فور شخت تھا کر سائیکل بر سوار میں تو تصویر اگروالی . چیار پائی پر بلیقے ہیں تو تصویر کمی بلغ میں مرکز رہے ہیں تو تصویر کمی نے کوئی تحف بیش کیا تو تصویر عرض ہر کہ وہوقع برمو نے بی نوتصویر کمی بلغ است ورہے اور اپنے پاس عفوظ در کھنے ۔ گرامنوں نے برمونی براہ نوتی این تصویر کمینجواتے رہے وار اپنے پاس عفوظ در کھنے ۔ گرامنوں نے برمونی تو تو اور اپنے پاس عفوظ در کھنے ۔ گرامنوں نے برخ اہم انڈ کمینی آگرہ نے جب بات برمودت کے بعد فادری صاحب کی تصویر بھی شائح کی جائے ۔ اور برا اصراد کہا کر سرورت کے بعد فادری صاحب کی تصویر بھی شائح کی جائے ۔ اور می خوان سے جب بہت برضد ہوئے تو قادری صاحب نے فرایا کر ایجا آپ میں مندرج دیل عبارت اور ایک قطعہ کمھ کر ان کو دے دیا ۔ انہوں نے مقسر سی مندرج دیل عبارت اور ایک قطعہ کمھ کر ان کو دے دیا ۔ انہوں نے مقسر سی مندرج دیل عبارت اور ایک قطعہ کمھ کر ان کو دے دیا ۔ انہوں نے دی میں نور شائع کر دیا ۔ انہوں نے دی میں نور شائع کر دیا ۔

قاوری صاحب ایک نہایت ہی بافدق اورسلیق شعاد ا نسان کے ان کے مرکام سے ایک نفاست اور شاکستی جبلی شغر آتی تھی۔ کتابوں کی ترتیب اور جامہ زیبی کے مطلعے میں بہت مختاط سے کتابوں کی بڑی حفاظت کرتے اور بناکسی بھی ہمینے معاطنے گھریں بچوں کو بھی صاف صقر الباس بہنانے کی تاکید کرتے جس برسی تی سے علی کیاجا تا۔ اگر ڈائری بکھنے بیٹھتے تو بھی سوسو کی تاکید کرتے جس برسی تی سے علی کیاجا تا۔ اگر ڈائری بکھنے بیٹھتے تو بھی سوسو تعلی اسے بڑی توب مورت اور احتیاط سے کائی ڈوائری میں جب باں کر لیند آجاتی تو اسے بڑی توب مورت اور احتیاط سے کائی ڈوائری میں جب باں کر لیند آجاتی و امہوں نظمین اور غرلیں دعنیا سے کہ اب بک جو مقالات ، مضامین ان سب کے انسی اور غرلیں دعنیا سر موجود میں ان کے ذاتی کرتے تا گئے ہو میں ان سب کے توائی کرتے تا ہے میں موجود میں ان کے ذاتی کرتے تا نے میں موجود میں اس سے بیاجی اسے کہ دہ کہی بھی کام میں برسلیقتی کو بہت خانے میں موجود میں اسے بیاجی اسے کہ دہ کہی بھی کام میں برسلیقتی کو بہت دہنیں کرتے سے بیاجی اسے کہ دہ کہی بھی کام میں برسلیقتی کو بہت دہنیں کرتے سے بیاجی اسے کہ دہ کہی بھی کام میں برسلیقتی کو بہت دہنیں کرتے سے بیاجی اسے کہ دہ کہی بھی کام میں برسلیقتی کو بہت دہنیں کرتے سے بیاجی اسے کہ دہ کہی بھی کام میں برسلیقتی کو بہت دہنیں کرتے سے بیاجی اسے کہ دہ کہی بھی کام میں برسلیقتی کو بہت دہنیں کرتے سے بیاجی اسے بیاجی اسے بیاجی اسے بیاجی کہ دہ کہی بھی کام میں برسلیقتی کو بہت دہ نہیں کرتے ہے۔



## باب دوم

# 

" بیمرای منبع مراد آباد کا ایک تصبیت تحریری عموم اسے بچرالی بی کھا جا آہے گراس کا صبح تلفظ " بچراؤن " ہے۔ جیسے بدایون کیمھتے ہیں اور البلتے ہیں۔ " بدا وُن " اسی طرح تحریر میں علی گردہ اور اعظم گردہ کور اور اعظم گردہ اور البلتے ہیں۔ " دا اسی میں یہی " علی گرفت " اور " اعظم گردہ " بو ہے جاتے ہیں۔ " دا )

جمال کک مولانا قادری کے اسلاف کا تعلق سے ان کا ذکر آگے آئے گا۔

یماں بچرالی کی تہذیب و تمدن کے منعلق صوف ا تناعومن کرناہے کہ انگریزوں کے ابتلائی ذمانہ ہیں بیاں مولویوں اور جودهم لوں کے تماندان آباد کتھے جن کا کام نوین داری اور تحریر میں ایک جگر جو موسے اور اور اور کی بائیں میان ما مولویوں اور جودهم لوں کے تماندان آباد کتھے جن کا کام اور نین داری اور تعلیم و تعلق میں مائل صاغرہ پر ترجم و موتاء مضابین و محقد مات کے سلسلے میں فیصلے و سے تعلق مولوی خاندان کے دوگر کا در شرین مائل کا کرائے گا کہ اس خاندان کے دلیل تھی علم سے تعلق مولوی خاندان کے دوگر کا در شرین داری کی طرف راغب رہے تھا۔ یہی سبب نفا کہ اس خاندان کے دیا توجہ نہ دی۔ اور در میندادی کی طرف کوئ توجہ نہ دی۔ اور در میندادی کی طرف راغب رہے اور در میندادی کی طرف راغب رہے اور در میندادی کی طرف راغب رہے اور در میندادی کی طرف کوئ توجہ نہ دی۔ اور در میندادی کی طرف راغب رہے والی میں دی ۔

اله طام واردنی ، داکر موادی فحد ، متام بر راین ، مخطوط ، مماد کرمصنف ، مل ۲ -

مولانا حامد سن فادري محداما و اجداد موضع وهكه بمحصيل مسن ورصت بلع مراداباد کے تفے . ڈھکہ فریدی حصرات کامستندم سکن تھا ۔ یوبی میں ماریا کے مقاما مننداور مصدقه بين مهال شيخ شيوخ العالم ماما فرع الدين مسعود كنج شكر محة الشر عليه كى اولاد ا محادا كراً ما د بهوكئ مقى دهكه كمير فريدى معنوات بيرى مريدى كم علاده كالنت كارى اور زمىندارى مى كاكرت تصفي بعدين ان كى عيت عوامًا كاشت كادول كى روكى اورجوزىين داريا فى رسم ده يمى معولى حيشيت كم ان حضرات بس مبهت كم وك اليد مقد جومام ركد تعليم حاصل كي اور مرتكم ہوئے۔ مولانا فادری محدجد العبد مولوی مقبول عالم صاحب ہو یا مجویں کیشت میں دادا سفے. یہ دھکہ چور کر بھیرالی آ سے سفے-ان کی اولاد میں ری اور بیاں كے عوام میں سے دن اور مولولی سے خاندان سے مام سے مشہور مو كئ اس كاخاص سبب بيه مقاكريه لوك مذمهب و شراعيت كي سيم يا بند مقرا در اخلاق وكردار معى متالى ر محفظ سف ان مي معد بهت سعد لوك علم وفضل سعة أواسنة موسيدا در انهوس تدمخنات على وادبي اورتعليمي وتدريسي مشاغل اختياريم زمینیں رکھتے ہوسے بھی ان میں زمینداری اورجا گیرداری کی بدیاس نہ آئی ملکہ رفیة رفیة زمین داری بعی کامشت کاری مک محدود موسی ده گئی -بجيرالي مين اس وقت دوسرسد جوخاندان آباد مقادر جن كو مولولون كاخا مان كهاجانا تفا-ان سيمولى مقبول عالم صاحب محفظ مان سعد رشت ناط موسے اور مجربیرسب بل کر" مولوی" کہلاستے ۔ اس وقت بچھرالوں میں دومرا برا تبید چودهری صاحبان کا عقابی نومهم راج پوت کے جاتے مقے مولولوں اور چودهر بول میں دوستانہ روابط دمراسم میں مقے گرجا گروامانہ و زمیندارانہ رقابتی و مخاصمتین مجی بیدا بهوتی رستی تقبی - تعبیرا برا طبقه مندوول کا تھا۔ ان جی زمين دارى سعة زياده ساموكا رى متى محرعونا مولوي ا ورجود هرلوي بى كوبجرانون كى ماك سمعاماً عقاء الني مسعد بجوالون كاسارا موم قائم مقاء مندوكم تعدادي مقداد ال

مقابع بین کوئی مرتبر بنیں رکھتے ہتے۔ باقی آبادی جھوٹی ذات کے اور مختلف بیٹوں کے ولال کا بھی جیم کوئی مرتبر بنیں ہے جھرالوں بین کمی تجیلے اور خانوادے کے ولال کا مرتب المنظم اللہ میں مولوی خاندان میں ہے بھرالوں بین کمی تجیلے اور خانوادے سے مخترب شاہ عبد الفنور صاصب رجمۃ المترتعالی عبد اعظم البر کے بڑے بزرگ سے ان کا مرا دشریت ان کا شرف سے مرفوا دفق دمنی المتوتعالی عند سے بت تقا ۔ ان کا مرا دشریت افظم اور بی بین شہر کوئی مراب ہے ہے۔ ابینی ڈھکھ سے بینی ڈھکھ سے بینی کوئی اور اس سے بھی کم شاید بیدرہ بیں کوس ہوگا ۔ داستے ہی میں بھرالی بر بے تواغظم اور اس سے بھی کم شاید بیدرہ بیں کوس ہوگا ۔ داستے ہی میں بھرالی ادر اعظم اور کے دومیان ایک کا دُن آگا ہے۔ "کھا بڑی " اسے کھا بڑی سٹر لویت میں میرالی مشرور ادر اعظم اور سے جو کے مراب کے دور میں کہتے ہیں اس سے کہ دہاں ایک بزرگ کا نوگر کہ لمبا مراد ہے جس کے شعالی مشرور مقام متعا دا مرائے جدیہاں دستے تھے۔ ابوالفضل ادر فیصنی کے مدر سے مشہور متعام متعاد امرائے جدیہاں دستے تھے۔ ابوالفضل ادر فیصنی کے مدر سے کی عادت بین شہروں میں گئے۔ اب برعیارت تواصلی حالت بین انبیائی تعیم بائی میں ، بعد بین شہروں میں گئے۔ اب برعیارت تواصلی حالت بین انبیائی المیت اثار و نشاں باتی ہیں .

غوض به کر صفرت شاه عبدالغغور کی ایک شاخ بجیرا بین آک آباد ہو الله متی ان صفرات بین برسے زمیندار ادر برسے اہل علم پیدا ہوئے ۔ صفرت مفتی اورانٹر معاصب رحمۃ الله نغالی علیہ اورص کی نوابی میں اسمعنو بین "مفتی اعظم" کے منصب پر فائز سقے ۔ ان کے بوتے مولوی مظارلله معاصب برفائز سقے ۔ ان کے بوتے مولوی مظارلله معاصب منتظم ماحب ، نخصیل دار سفے ۔ اور ریاست رام بور میں نواب منتظم ماحت اختیال از وقت انتقال کے بعد (نواب حامد علی قال کی مسی کے سبب منتظم اعلی اور مراد آیا دی سے بیال میں بریلی اور مراد آیا دی سے درمیان جی انتیاب وافع ہے ۔ کمشنر بیاں وائر اسمے میں بریلی اور مراد آیا دی سے درمیان جی انتیاب وافع ہے ۔ کمشنر بیاں وائر اسمے کا نمائندہ یا ایجنٹ می کو اکرتا تھا۔ اس نے جو انتظامیہ ان دنوں میں بیاں فائم کی۔

مولوی طهران مساحب اس سے ایک ایم رکن سقے اسی می ان کے ما دان کے لوگ اور خادری صاحب اسے دالد مرجوم وغیرہ ان دنوں رام بورا کرر است مقد اور سرکاری ملازمتوں بر فائز سفے یا وکا است وغیرہ کرتے سمتے۔

موادی کریم انشرخال صاحب صدرالفتدور (سب بج ) مقصد موادی مقبول عالم صاحب برشد دا ر صاحب برشد دا ر موالانا قاوری کے پر دادا) مجرود عالم صاحب برشد دا ر مقد اور بخور میں نعین ت مقد اور بخور میں نعین ت مقد ، ۱۹۸۶ و کی جنگ آزادی میں معرب بدھی مجنور ہی میں تقد ، دونوں میں اچھ دوشان مراسم مقد مشکل موں کے معب جب سرتب کو بجور جوران پر اتر موادی محمود عالم صاحب کے ساعة اقل بھراؤں ہی میں اکرمتیم ہوئے جس کا ذرکر موادی محمد طام دالا فی صاحب ان میں سے دونوں کی مراد والد فی صاحب ان دونوں کی مراد اور میں ہوئے کی مراد مال ہے ہیں کہ اور کی کھر بلو رواب بر بنات میں کہ اور کی کھر بلو رواب بر بنات میں کہ اور کی کھر بلو رواب بر بنات میں کہ اور کی کھر بار دوارد فی صاحب ان دونوں کی مراد والد فی صاحب ان

مولای عمرهای مناصب می بجرائی کے ایک بڑے دیک سے ان کے ایک مولای کی اکلو تی بہن خسوب مقیق ان کے ایک مولای کی اکلو تی بہن خسوب مقیق بیر مولای کی اکلو تی بہن خسوب مقیق بیر مولای کی اکلو تی بہن خسوب مقیل بیر مولای کی اللہ خان ما حب بجد کونٹ انسی کر بنے اہمی کے بعد والحن جو لندن سے بیر سرا ایٹ لا بہو کر اکسے مقے فالب ما دعلی خان بہا در معود الحن جو لندن سے بیر سرا ایٹ لا بہو کر اکسے مقے فالب ما دعلی خان میں اور الحق بی بیر میں جھوالیں کو بہاں کے مولوی رؤسا اور اکا بر

كرسبب برى عرّست اور تهرست حاصل بوعكى منى . مولوى قيام الدين صاحب ، مولوى

دیوان خانوں میں یا موسم گرا میں صنوں میں جہاست میں ہوتی تھیں عام طور برتما می طویل ہوتی تھیں اور حمقا پا بہ سے باہر سے بھی مجھنے مصنے موجات نے تھے۔ ان محفلوں میں ہر طرح کی بائیں ہوا کرتی تھیں۔ شعرو شاعری، قصفے کہائیاں، وائی تجرب مقامی واقعات اگر کوئی شاعر موجود ہے تو اسس کا فاذہ کلام اور اگر کوئی او میب سے تو اس کی فارت کینی اگر کوئی سفر سے والیں آبا ہے تو اسس کے تجرابت اور باہر کی دنیا کی نئی نئی بائیں بیمن اوقات اخبارات بھی پڑھے جانے اور سب سنتے عقے مجمعی اخبارات کی تحروں بزرج ہوتے مثلاً جنگ بلقان، جنگ طرابس، پہلی جنگ بنطیم کے ناذہ حالات، اس طرح شدد میں میتی آنے والے واقعات اور حکومت کے لئے توانین یا مرکزی اسمبلی کی کاروائی اور تقریرین زریم بحدث آئین والیے موقعوں پر ایسنے والے اگر کمی افراد ہوتے تو وہ بھی بادی باری سے آ داب گفتگو کو ملحوظ رکھ کر بات کرتے۔ اس زبانے میں آج کل کی طرح بیک وقت کئ کمی آدمیوں کا اول برا اسمیوب تھا۔ کوئی دوسرے کی بات کو کانے

مولانا فادری کی زجانی یا توکین سے بعث کے بزرگوں میں کمیل کود کارواج ناتھا ۔
میدانی کھیل تومرق ج ہی تہ ستے ۔ داخلی کھیبوں بی بھی گنجفہ ، شطر مج اور چوسر بھی عام مفلوں بیں تہیں ہوتے ۔ بقول مولوی سید حامد علی صاحب ڈاکٹر مولوی محقہ طاہر فارو تی صاحب کے الد بزرگ دار پر فلیر مولوی محمد محسن فارد تی صاحب شطر بج کے بسترین کھلاڑی سنتے مگر ان سے معنوس اجلا مقداور دہ صرف امنی کے ساتھ شطر بج کے بسترین کھلاڑی سنتے مگر ان سے معنوس اجلا مقداور دہ صرف امنی کے ساتھ شطر بج کھیلئے سنتے ، وہ بھی اکر بعض دو سرسے احباب کی مبھیکوں ہیں ، البتہ کبھی ان میں سے کوئی فارد نی صاحب سے بہاں آجا نا تو وہیں بساط بچ جائی تھی ، دو سرسے بزرگوں میں فارد نی صاحب سے بہاں آجا نا تو وہیں بساط بچ جائی تھی ، دو سرسے بزرگوں میں فارد نی صاحب سے بیا شطر بج کے کھلاڑی دیکھنے سننے میں نہیں آئے ۔

دیوان خانوں بی یا تجی گھر بوجھ خلوں بین علی، ادبی اور شعری گفتگوئی البت اکٹر وینیر ہواکرتی تقدید وہ بھراوی آئے توان کی ہواکرتی تقدید وہ بھراوی آئے توان کی موجود گی بین عموما ان سے البی بانتی سی جاتی بوال کیے جانے اور تشریح وشقیع کی جاتی میں کھی کے جانے اور تشریح وشقیع کی جاتی میں کھی کھی کھی کھی کہ میں کھی کھی کے دوران جھیسٹے اور کھی محمومی معنل میں موجود سونے سے اور فلا ہر سے کہ میں کھی کھی اور فلا ہر سے کہ

ان عام بانول سے ان محمد علم میں اصافر ہوتا تھا۔ کم عروں کی تربیب اور تعلیم کے لواط سعديد محفلين نهايت مفيد والمرتى تمنين بيريمي قياس كيا جاسكنا سيدكم يركم عمر وك عموما فاموسس مامع كي حيثيت بين موست منط ايساتناذي ممكن تفاكهان مے دِل میں کوئی خیال اور سوال آسے اور وہ گفتگو میں مداخلت کی جرائت کریں اس دُور كمصطريق و آداب أج كل محمد آداب و اطوار سيد قطعي محنقت يضف اس زياست بي اس کل کی سی رد و قدح اور نقد وجرح اور مداخلت سید جا کا تصور می مکن به تفا غرمن كرنشعست وبرخاست ، باست چيبت ، آمر ، رفت ، مبل طا فات بس اس نيانيه كمدرول محصطابق نام ادسب وأداسب فالمستقد بجيرابي ادرمراد أبادي كبا يوبي يو میں ننرفا کی محفلوں کا یہی دستور تھا۔ قصبات میں اور زباد ہ امنتمام نظراً نا تھا۔ جھو ہے ہرو كعماسف زاندك ادب تهركيد ستف عقد تنبز وسليفنه سعام سترا وازين بات كرينه منته بالسبب ادراويكي أوازين كوئي باست مرتاعا . اعضف بيعضف ادرسوسف جلسكت بى رى يمكل ادب وآداب المحوظ ركھے جانے منے بجول كوناكبر عنى كرسونے مست فبل أبنة الكرمي صرور بره ه لبس ا ورصبح المؤكر سبب برون كوسلام كرنا ان كا خرمن أين مفاكوني تنعض كموست بام زمكلنا حتى كراسيت كموسك مى مرداسن حيفت با دبوان خلسنه مين أنا تولي متيروا في اور تو بي بينها لازم تمقا. لو بي تحريه اندر تهي سمه وفنن سر ريفرو

ایک بزرگ ناندان گرمیوں کے موم میں صحن بی تنزلیت فر ما بین و دوسرے کرشتہ داد مختلف عرد کے مؤلم میں صحن بی تنزلیت فر ما بین و دوسرے کرشتہ داد مختلف عرد کے مؤلم موں بیاریا سیوں یا کرسوں پر بیمی جو کہ کا زمانہ ہے۔ ہم ادگ تعطیلات گرما میں بچھرالیں سے میں موسی بین می مورد بی ما مرسوم میں بیمیٹے ہیں ادر میں بھی مورد بی ما مب مرحوم میں بیمیٹے ہیں ادر میں بھی مورد بیما مرسوم میں بیمیٹے ہیں ادر میں بھی مورد بیما مرسوم میں بیمیٹے ہیں ادر میں بھی مورد بیما مرسوم

استے میں زامر میان اسے اس وقت کوئی نو دس سال سے ہو تھے انہوں

نے کوئک دار آواز میں استام علی کیا جیا میاں مرجع نے باس بالیا ۔

سنعقت سے سر مربع ہوتھ بھیرا ۔ اور محبت کے اظہار کے بعد کہا اسمیا انہیں یہ مجلا ہوں کے سلام کرنے کا طریقیہ کس نے کھا یا ہے ۔ دبھی جب مہیں یہ مرشے کے باس میا تے ہیں توادب سے جبک کر ہاتھ ما عقے تک لاکم ارتب کے بیان موادب ہے ایک ماری کہا کر نے میں ۔ زام میاں ہے بی تو مجمع کے طرت دبھور ہے تھے کہ ایب نے میں وائم میاری کیا عبال متی جوالیسی حرکت کرتے ۔

ادر جیا کی طرت دبھور ہے تھے کہ ایب نے ہی تو مجمع سام کا میطریقی کیا اور جیا کی طرت دبھور ہے تھے کہ ایب نے ہی تو مجمع سام کا میطریقی کیا اور جیا کی طرت دبھور ہے تھے کہ ایب نے می کو ایسی حرکت کرتے ۔

ادر جیا کی طرت دبھور ہے تھے کہ ایس نے میال متی جوالیسی حرکت کرتے ۔

ادیا کرنا سخت ہے ادبی میں داخل تھا ۔ یہ نقرینا آجے سے بیجاس ساتھ سال ان سے ۔

ویا کر مات ہے۔

یے نام ما بنی بسیویں صدی کے اقل کر لع سے منعلق ہیں ۱۹۳۰ء کے بعد سسے منعلق ہیں۔ ۱۹۳۰ء کے بعد سسے میرا نے اور ا میرا نے ادب و آداب میں جو نغیر رونا ہوا اسس کی رفتار بڑی نبیز متی مغربی نہذیب

کاسلاب اہنے سائے تام برانی اقدار کو بہا کر ہے گیا ۔

ادر مجے نوام باکستان کے بعد باکستان کے گھروں ہیں جوانقلاب خطرا با اس میں زمانے کے ساتھ اس بات کو بھی بڑا دخل ہے کہ بیاں " فو دُولا بیوں " کی گٹرت ہوگئی منعت و نجارت نے دولت کی ریل بیلی کمردی بیشت برکوئی " تہذیب افد نقافت ہوگئی منعت و نجارت نے دولت کی ریل بیلی کمردی بیشت برکوئی " تہذیب افد نقافت نہ نفی ، ان لوگوں کی دیمرے مبلد سے مبلد سے مبلد سمج باریم شری نامی کھروں بیس برانے آداب اور فدیم تہذیب کو دخل ماصل تھا ، پاکتان بی تہری زندگی صون نے مدر ریک مورد ہے اور ان میں ایسے ہی لوگوں کی کٹرت ہے بعض وہ تہریا بیس برائے قصوری ان برائے فاندان آباد ہیں ، ان میں اب بھی قدیم روایات اور برانے برائے تقصوری ان برائے قاندان آباد ہیں ، ان میں اب بھی قدیم روایات اور برانے

ا راجسن فردی مولی عاجسن فردی بر دهیر فارسی سیند جانس کا لیم آگره سمے مام را دست و آجکل میکوال کا لیم میں برنسبیل میں . مسامبرا دست و آجکل میکوال کا لیم میں برنسبیل میں .

اداب كم وبين طرا جات بين -

بچمراوی میں قدیم رسم و رواج عام طور بیز فائم سے عیدوں برمکل اسمام ہونا مشیب برات بیں علوہ اور اکن باری دو نول کا خصوصی استظام ہونا ۔ محرم کے عزب شک ببیلیں گئیں۔ کمبھڑی کی دیکیں بھی بی نار دو نیا بدا ور فاتحہ کا خصوصی استظام ہونا البیتہ مونوی خاندان کے صفرات تعزیہ واری نہ کرتے ہے ۔ گراس براعتراف می نہ کرتے بلکہ دو مرسے محتوں بیں زیارت کے لئے کر بلا سے جائے ۔ اسی طرح عشرہ کے دن نعز بیان نعز بیان کا نے اور کم ورب سے ہی تعزیبان کا ایس کرتے ۔ بعض خاندان بہاں ایسے بھی تھے جوان باتوں اور کا محل بی نرکے نہ ہو نے سے ان میں مولدی سلطان سے سی صاحب باتوں اور کا محل بی نار کی دیار کہ خینظ صاحب کے خاندان خصوص سے می تعزیب کر دور ہونے کے دور کا کھی خاندان خصوص سے می تعزیب کر دور کو دی عبد کم خین طرح اس محتوب سے محتوب اور مولدی عبد کم خینظ صاحب کے خاندان خصوص سے منہ ورسے سن صاحب اور مولدی عبد کم خینظ صاحب کے خاندان خصوص سے منہ ورسے سن صاحب اور مولدی عبد کم خین طرح اس کہ دوگ " دولم ہی کہ کہ کرنے ہے۔

زنانی اور مردانی دولوں طرح کی مفلیس ہوتی تقنیں ۔

مولانا قادری کا توکیبن ادر طانسب علی کازمانه رام پیرمبی گذرا اس زمان کی کمچھ علی دا دبی باتوں کا نذکرہ خود اندھوں نے اسپنے مصمون "موسومہ" تعامرس فادری"

(نود نوشت خالات) میں بھی بیرل کیا۔ ہے ۔ ماحر تاریخ میں بیری کیا۔ ہے ۔

م حامرسن قادری کومضاین نشر و نظم کیمینے کا شوق دولین ایسے بیدا ہوگیا بھا۔ اس کاسیب بیتھا کہ گھریں علم وادب، تعبلم و نعلم کا ہی جرجا بھا۔ اس کا سیب بیتھا کہ گھریں علم وادب، تعبلم و نعلم کا ہی جرجا بھا۔ ان سے والدعالم و فقید و محدت بھے۔ فاری کے نناعر سفتے مغیم کھیابت ان کی یا درگار موجود ہے۔ نامیر کے گوئی بی بھی کمال رکھنے تھے۔

عادس نا دری کوناریخ گوئ کاشوق ابنی کافیضان ہے۔ ان کے بجا رمولوی فیرمسن فاروتی ) اسلامیدکا نے بناور میں فاری وع بی کے بردھیر ادب و شاع اور عالم و مستفت عقد ان کے پاس اخبار و رسا ہے گئے عقد ان رسالوں کو برٹر کو کر ماڈسن فاوری کو بھی مضامین سمعنے کامٹوق بوا سب سے پہلے انتخاب لا جواب لا بور میں ۱۹۰۲ء ہے بابعث ا سٹر دع کیا بچر رسالہ " زمانہ "کان پور میں ۵۰۹۱ء سے" علی گرفو فتھلی " رعلی گرفه ممبکرین کا پیشرو) ان کے علاوہ بھی اسس زمانے کے اکثر رسائل میں مضامین بکھے مثلاً " زبان " دہلی منمس ، کلکت ، " میں بہار" میسور ، " آزاد " لا بور " تہذیب " رام پور " تہذیب نسواں " لا بور ،

یہ نمام مضامین مدر سے واسکول کی طالب علی کے زمانے میں گھے

سے من یہ نمام مضامین مدر سے واسکول کی طالب علی کے زمانے میں گھے

سے من یہ نام مضامین مدر سے واسکول کی طالب علی کے زمانے میں گھے

مولانا فا دری کی شخفیت کو کمعار نے اور ان کو علم وادب کا شیا بنانے میں رام پور و بچھرالوں کی تنہ بیب د نقا فت کا بڑا دخل رہا ہے۔ اس کا اندازہ مولوی عبرالعظیمت فاں صاحب کشند کے اس بیان سے سخوبی بوسکت ہے:

میرالعظیمت فاں صاحب کشند کے اس بیان سے سخوبی بوسکت ہے:

میرالعظیمت فاردی صاحب نے آبھہ کھو لی تو ایک علی کھرانے میں باب ، جبا ، د مؤلوی محد خسس فاردی پر وفلیسرع بی اسلامیہ کا لیج بیتا ہی اب ، جبا ، د مؤلوی محد خسس فاردی پر وفلیسرع بی اسلامیہ کا لیج بیتا ہی کہ سب علی منافل میں محروف ، مطالعہ کے حادی اور تصنیف و تالیف کے شاوی این نافل میں محروف ، مطالعہ کے حادی اور تصنیف و تالیف کے علادہ ایک خوش کو شاعو اور ملندمر تنہ مصنیف بھی کھے ، قادری کے علادہ ایک خوش کو شاعو اور ملندمر تنہ مصنیف بھی کھے ، قادری کے علادہ ایک خوش کو شاعو اور ملندمر تنہ مصنیفت بھی کھے ، قادری

صاحب کا گھر، ان سے بزرگوں سے علی ذوق اور ان کی علم دوستی کی

ا ما دری مولانا ، " ما دری و نود نوشت حالات) ما دری و نود نوشت حالات) ما دری و نود نوشت حالات) می ایر در و نامه "، محوله بالا ، ش ۱۹ ، ص ۱۳۳ -

دج سے ایک اجھا خاصا "بیت الحکمت" تھا۔ جس بی اہل عام جمع ہوتے ، اخبارات درسائل آنے اور بیصے جاتے جلی بحثیں ہوتیں اور ہم وقت متح وارب کے چربیجے رہتے تھے ۔ تعلیم بائی تو مرسر عالیہ رام بیر میں جو اس کے چربیجے رہتے تھے ۔ تعلیم بائی تو مرسر عالیہ رام بیر میں جو اس زمانے کے مہندوستان میں جامعۃ ازمر (مرام ) کا قائم مقام تھا۔ اور جس کے شہرہ افاق اساندہ ابنے ابنے ابنے دائرہ کمال میں ، امام فن کا درجہ رکھتے مقفے اور حالک دور دراذ کے تناسی علیم شرقیہ ان کے سامنے راؤٹ نے تاکردی تہ کرنے کو ابنے لئے باعث فخر جانے تاکردی تہ کرنے کو ابنے لئے باعث فخر جانے تے ہے۔ (۱)

مندرج بالا اقتباسات سے بھرالیں کی تہذیبی دتمدنی اور علی و اوبی آورا کا بڑی حد تک اعلام ہوگیا ہوگا ہوگا ، بچھرالیں تہذیب وتمدن کی بڑی توبی ضلوس و سادگی اور اسلامت کی اقدار کو برقرار رکھنا متھا ، مولانا فادری بھی اس سے برڈی حد تک متا تر ہوئے البتہ تقتیم ملک کے بعد جو القلاب آیا اس نے ای اقدار کو بڑی حد تک ختم کر دیا ۔

تقیم مکس کے بعد جب زین داری کا فائم ہوا تو مولوی فائدان کی دومری شاکوں میں جو زین دار سفے وہ سب بھی اس سے متا نز ہوئے اور حالات میں بڑا انقلاب آگیا۔ جن حضرات کے باغات برشے اور دسیع مقدان کے سفے توبا فات بست بڑا ذرای معاش سفے۔ اس لئے کہ نفنیم مقدان کے سفے توبا فات بست بڑا ذرای معاش سفے۔ اس لئے کہ نفنیم سے قبل جن باغات جو شار کا مقدان کی معالی دوسے میں جاتی تھی۔ اب اس کی مقدان کا حال صرور ابزرہے۔

اله تشتر، مولوی عبداللطیف خال، "مولانا ها مرس قادری " " اردو نامه " اردو نامه " مراجی بودی می اللطیف خال استان می الله می الل

مولانا قادرى كسيسب بزركول كا وتبره ببريا كراكهو برهو ادركها و اسی سلنے ان کے حتری اعرق میں برشسے اہل علم بھی موسے ان سے عم بزرگوار بهدونديرمولانا محدمون فادوقي صاحب براست رؤست نخيال اور آزاد منش انسان سنف بمصوت في مجيم اليل مجد عوام كي فلاح وبهبود اور اصلاح كي خاطر ١٩١٧ يس د بال ايك مدل اسكول معي فاتم كما بمقار جوايك عرصه يك جلنے محمد بعد جدوجو بات کی بنا بر بد سو گیا۔ خاندان سے در کوں سے علاوہ ببرزادوں اور بودهراد است من بيول نديبال تعليم حاصل كي منى ده بعد كوبهال سے مراحاً باد كه رضا ذكري كا بح اور على كره بونيورسني معى كنته بمبن مولانا قادرى صاحب کے خاندان کی نوروابیت ہی ہی تھی کہ وہ اسکول کالج اور بینبورسٹی نک بہنجتے ہی گھے بہاں پاکتان میں ہی مولا ناکھ صاحبزادوں میں سے ماحبرسن فریدی صاحب سفے خا ندانی رواست کوفائم رکھتے ہوئے کئ اسکول فائم کیے جس میں سے میومیمار اسكول" كا افتتاح نتود فادرى صاحب فعد فرمايا اورفادرى صاحب كي وفات ميم بعد فادرى صاحب سى محية مام مراكب مولاما فادرى اسكول وستنكير كراجى بب معى فالم كميا مولانا قادری سے عمر بزرگوار مبرونلی مولوی محد محسن فارو تی صاحب سے اعسیٰ خبالاسنده ددمخلعدانه جذبائث كااثدازه اس امرست معی بوسكناسهد کرحاندان اور بجمرابوں کی ترقی کا تو ان کوخیال نظامی مگر کسست و · Smith ، نے اپنی Indian History ) میں ناکسار تحریک اور اس کے بانی مالامد مشرقی مرحوم کے اسلامید کالج بشاور محد زمانے کا ذکر کرنے بوسے انکھاسے

برا ان برمونی محدمین فارد نی کے خیالات کا بہنت اثر بڑا عفا اور فارد نی صاحب ملامہ حیال الدین افغانی میں کے ارادت مندوں میں سے منفعہ ، منفعہ ، منفعہ ، منفعہ ، منفعہ کے اس جو اسے کا ذکر حبب بردفعیر مونوی محدمین فارد نی کے صاحب راسے اسماری کا ذکر حبب بردفعیر مونوی محدمین فارد نی کے صاحب راسے

بناب واكر مولوى محدطا برفاره في مدير كياكيا تواننون في والا م علامه جال الدين افغالي م كتحريرون سنصاور تحريك سن اكر تعليميافة اور روستن خيال مسلمان متناثر تو ضرور بوسي متف مكرئيس أل امرى تعديق نهي كرسكماكم والدصاحب ان كي إلدت منديمي عقر -غرض بركد براني برركول مصبح رمم و رواج "تهذيب وتمتان ، ا دب وآداب طورطران ،ميل جول معاشرت ومرائم كمعرون ادر محفلون بين صوصى ننعائركى بابندی، رس مهن بر مکه رکها و اورخلوست و جلوست میں جو خصوصیاست یا تی جاتی تقیں وہ سسب بھیرائوں میں ویری آسب و تا سب کے سائن نمایاں تفنی اور مولاما فادرى كمصة خاندان مين توميز عام بالني بخوبي نظراتي تغيب براجي أستصير بمعى مولاناسن إين ان خاندا في روايات كواسي طرح فائم ركها جن كا ذكر اكسز محفزاست نداسيت مفاين اور مقالات بي بعي كياس بيك بهخفيت سيه كراج كحداس دوري اوراس نسل مين اس كا تصور وتحيل معي بنيس كسيا طامسكا والبته يا قداوراق باربنه مين ان كى جلك ملتى بيه بالجد برركون اور بران وگوں میں اسب معی اس معاشرت ومراسم اورطورطران کی بابندی شبعنے كومل حاتى سبد

### 

# مولانا قادري بجينيت نقار

# فرق معید اور اس کیمقاصد

اوب اور تنقید دونوں ایک دوسرے کے لئے لائم وطروم ہیں ان دونوں ہیں ہمیشہ سے جولی دامن کا ساتھ را ہے۔ ادب زندگی کا آئینہ ہوتا ہے اس لیے بر ہماہ سے نہایت ہی ول کش و ول آوریز ہے اور جب ادب وجود میں آتا ہماہ سے تنہایت ہی ول کش و ول آوریز ہے اور جب ادب وجود میں آتا ہے تب تب ہی سے تنقید کا بھی آغاز ہوتا ہے تینی اس کو پر کھنے کا شعور بھی بدار ہوتا ہے جس کے سئے بعد میں اصول و قوانین نبا کر با فاعدہ فن کے ذرید میں شاد کرنیا جاتا ہے۔ اکثر دیمیا گیا ہے کہ ایک شاعر دادمی این تخلیقات کومنظر عام برلا نے سے پہلے ہرا ایک شعر و جملے کوجانچنا و پر کھتا ہے۔ اس طرح وہ این تخلیقات کا پہلا نا قد خود ہی ہوتا ہے اس سیسے میں ڈواکٹر عبادت بر بیوی کا این تخلیقات کا پہلا نا قد خود ہی ہوتا ہے اس سیسے میں ڈواکٹر عبادت بر بیوی کا

" جس وقت بھی انسان کو بیمعلیم ہو جانا ہے کہ فلاں بات کو فلاں انداز میں نہیں ملکہ فلاں انداز میں کہنا ذیا دہ بہتر ہے ادر جب بھی اس کو میہ احساس ہوتا ہے کہ اس کو فلاں چیز سے زیادہ بین سب ، اسی وقت سے تنقید متروع ہو جاتی ہے۔ دوسر بے تفظوں میں ایوں بھی کہہ مکتے ہیں کہ جس وقت ادب کی تخلیق کما آغاز ہوتا ہے تنقید وجود

مين أجاتي سيم - " دا)

ده نقاد بوکسی ادب و شاعری تخلیقات بر تنقید کرنے کی کوشش کرتا ہے در تفیقت ایک ایسے نہایت قرمیب در تفیقت ایک ایسی بات کو زیر مجعت لا تا ہے جوزندگی سے نہایت قرمیب کا تعلق رکھتی ہے اسی طرح نقاد کہی شاع یا ادب کی تخلیقات بر تمنقید کرتے وقت دو تر بھی دہی کیفیات دوند بات مسلط کر لیا کرتا ہے جوشعر کہتے وقت ادب یا شاعر بر مسلط دسے بھول گے ۔

قیمت کا اندازه کرسکه ادبی احکام د قییسلے کر اسے "
ادب اگرادیب کے جذبات داحساسات کا آئیند دار سے تو تنقیداس کے وجدان کی عکاس ، تنقید ما دی ارتقا، اور ادبی شعور کوزید بجت لا کر حقائی کوشکنت کرتی اور نظمی است کو عملی زندگی بر منطبق کرتی سے بنقید کے سیاست کوعملی زندگی بر منطبق کرتی سے بنقید کے سیاست می مطاف میں داکٹر عمیا دست بر طوی رقم طراز میں د-

" تنفید کا وجود زندگی کے سے بہت ہی عزوری اور اہم ہے اگرانسان کو اجھائی برائی میں امتیاز کرنے کی تمیز نہوگی ، اگر برائیوں کو اجھائیوں میں تبدیل کردینے کا خیال نہ آئے گا ، اگراس کو

مل عبادت بربوی، داکر، اردو تنقید کاارتفاه ، کرایی ، انجن ترقیاردو ، ۱۹۴۱ ، ص ۵ .

ادب ما ول اور خفیت سے جود الیا ہے۔ تنقید ادب کے افادی اور جالیا تی

ہم دوں ہم نی ہے اور باکیر کئی خیال کے ساتھ طرز واسلوب کی طرف

توج دیتی ہے۔ تنقید فکروفن کو بحصار کر نظر وضبط کے اصول سکھاتی اور قلب و

ذمن کو بدیاری نخش ہے۔ تا قد صرف ادب کا بار کھ ہی نمیں ہوتا ملکہ ادب کی

تخلین میں ادمیب و شاعر کے ذواتی مشاہدات و مطابعات پر اپن علمیت و لعیرت

کی بنا پر گہری مظر دانیا ہے۔ تا قد اقد اور کا نباص بتجربات کا مبھر اور حالات و

کی بنا پر گہری مظر دانیا ہے۔ تا قد اقد اور کا نباص بتجربات کا مبھر اور حالات و

کی بنا پر گہری میں میں میں میں اور بی دافقت ہوتا ہے۔

مل عیادت بر بوی ، داکیر ، " اُرد و تنقید کا ارتفاد" محوله بالا ، ص - ۲ مطیوعه انجن ترتی ارد و ،

امبیت کے اعتبار سے نام ونقادیم کوئی واضح فرق نہیں بلکہ یہ دونوں ایک ہی ہیں اگر کوئی فرق سبے قوصوف یہ کہ نقا وعملاً سبھرہ و تجزیر کا زیادہ مامر ہوتا ہے۔
جب کہ شام اسپنے اصول فن اور اسالیب بن کاغیر شعوری احماس رکھتا ہے۔
نقاد کسی فن پا ہے کے ادنی سے ادنی جرا کو بھی نظرانداز نہیں کرتا اور انہیں بڑی گہری نظریس انفاظ کا زبر وئم دُر و بُست ،
بڑی گہری نظرسے برکھتا و جانچ ہے۔ اس کی نظریس انفاظ کا زبر وئم دُر و بُست ،
بر و بھی کہ دہ شعو وادب کی ترجانی کرسکتا ہے یا دہ ان بھی کیفیات و خیالات کو تو د
بر ویط کرر کتا ہے میں کہ خود شاع با ادبیب بر بھوتی ہیں اور اس طرح وہ بجا طور بر
ایٹ فرمن سے عہدہ برا ہو سکتا ہے۔

بمارسدادب می الیی بهت متالی موجد بی کرشاع بیک وقت شاع می بهدادر نقاد مجی داردو می متر اسود ۱ ، قائم ، نجمی ترائن شفیق ، معاشب ، معسى ميرس ، شاع بوسته بوسه نقاد كاكام كرسته رسيديس.

بهارا ادو وادر وفاری ادب کا مربون متعت بست اس که نام اسالید و دایات، زوز دعلام، ا تدات و كما يات فادى كم يم منت كن بي تعييرها التيكم الثانية واستعاره والتاره وكما به ودرمنائع بلائع كاوميد معي تهايت وتروكا وأعرب فارسي والوس نمان منت توب استفاده كياء

درامل فارسی می اقل اول تنقید کے اصول مرتب و مدون نر منفے اس سلط ابدار مي أددوادب مي اس سع عروم ريا - ديگراور فنون لطيفه كي طرح منقيد كا افاديمى سيسيد يمل بأن عي بوا - الل بونان اين شفيدى صلاحبتول كا اظهار متعراب كمام كم محاس ومعائب بيان كر كم كماكرت مقر اكرم ان كم يني منظر منعتد كوئي خاص اصول وقوالين منه مصر مكراس من ان كادوق اور استديسين محتى المنا وبال دوق بى معيار تنقيد تصور كيا جائيد لكا مكر ( Homer ) مومركى الميدر Iliad ) اور اُدليي و Odyssey ) ي تدوين كے بعدان

يهان مى منعيد كابندريج اوتقام وفيدكا -

اردوكى بيداكش اوراس كم مُولد ومكن كم الشريمي لول توكي منظر بيسبيل مكر عنوما وكس اس باست برمتفق ببر كرمبندوت ن برمهمانون كي أررك بعد فارسي اورمبدوت ان مصانصال درميل جل سے جوزبان وجود بن ائی ده معمی رسخند ، معمی مبندوی ، معمی مبندی اور معبی مندوستانی کهلائی مسلمانول ت مهدوستان می می فارسی کوسرکاری زبان فرار د با . ادر بول بول ان كى ملطنت كى عدود وسيع مونى كنيس اس زيان كي جاست اور لوسنواي مسيلة الله على مثل بدير كم " الناس على دين طور كهم " ابل دربار فيديمي فاتحين كي سي وضع فطع ، طرز وطرین ، گفتگو ولهجه ، ا درس و آ داسب ، نشست و برخاست ا ورته ذه. د شانستگی اینا دیا ان کاطرح حوام سنے بھی اینا طرز رندگی انہیں فاتحین کی روش پر اختیار کیا ادران کی اس تقلید بر فخت کرسف سکے فاری شاعری سے اردوشعراء کے منا تربوسن كاسبب مفول زر اور قرب الطاني مي تقاداس دور كي بشتر شعراء كاكلام تقيدى وتفريحى تظرانا بهد مكراس دورمي سمى متعرار كيدمعات ومحاسن بينظر كمى

ماتی تقی۔

بون نومغری تنقیدسے بہلے اردویی می تنقید کا وجد سیافتوں، تذکروں، تعرفیلوں ،
دبا جون اور مکا تیب کی شکل میں بہت سے مگر سینمایت محدود اور روایتی ہے مغرب کے
انٹرسے اردو میں جز توشکوار اصافے ہوئے ان میں فن تنقید سب سے ایم سب ،
مغرب میں جن شخص نے مسب سے بہلے نہایت جوائت کے ساتھ ا بہتے تنقیدی حیالات
کا اظہار کیا وہ جان ڈرائیڈن ( John Dryden ) متھا .

یہ وہ پہلاشخص ہے جس نے اپنے مقالات کے ذراعیہ انگریزی تنقید کا سنگ بنیاد رکھا۔ پیشخص السے نہ قدیم کا بھی مام رتھا ، اس لئے اس نے شیک پیر کے ڈرامون کا منائوین کے ڈراموں سے موازر نرکر کے تبایا کہ بر ان سے می طرح بھی کم مرتبہ نہیں ہیں ۔

جان دراتیدن ( John Dryden ) کو الزسمند کے دور کے منتیدی نظریات اور فنی شخلیقات بیس بعدالمشرفین عظر آبا اس دور میں نقادوں کا کام نظریات بین کررا اور تمثیل نگاروں کا کام ان کورد کردنیا تفا۔

وْدائیدُن ( Dryden ) کو مجی اس دور کے ادب اور تنقیدی اصولوں بین مفاہمت پیدا کرنے بیں مفاہمت پیدا کرنے بیں بڑی دقت کا سامنا ہوا ۔ لیکن اس کے بعد آنے والے دوس کے نقاد مجی یہ کھے بغیر نہ رہ سکے کہ ہر معتقب اور سرنعنیعت ایسا مقیار خود مقرر کرنے بیلی کنو کم کسی نفنیعت کی کامبابی با ناکا می کا دارد مدار اس کے قار کمین کی اثر بزری کی فوعیت برم منعصر ہے۔

ورائیدن ( ) ہی کی تحریروں سے دیگرفنون لطیفہ کے اِنتیاد سے دیگرفنون لطیفہ کے اِنتیاد کی مینیت اختیاد کی این کا دیا ہے انگریزی ادب کی تاریخ میں میلی باد ایک ایم فن کی صینیت اختیاد کی بین بندی میں تیزی سے جانچہ ہم دیجھتے ہیں کہ ڈرائیڈن ( ) سے بعد انگریزی میں تیزی سے وک تنقید کی طرف ماکل ہونے گئے۔

حب ادب برسیاست کے اثرات بیٹے مرق عمی می توان اثرات کے تعمت اوب اور زندگی کا چرما موسنے ملکا تنفید مسکاری کے بعی اصول وطریق اور قواعد وصنوا بھاتر دینے جانے گے مغربی تقید کے اثر سے ادو تنقید کھی نی واہوں اور نی منزلوں سے
است نا ہوجلی متی اور تنقید کاروں نے ادبی مسائل دیجید گیوں کو سیمی ناشروع کر دیا تھا
گراس میں کوئی کلام بنیں کہ صحیح معنی میں تقید کی ابتدار حاتی سے ہوئی ان کی مقدم منع میں تقید میں ابتدار حاتی سے ہوئی ان کی مقدم منع من میں تقید میں منع و ضاع می ہمارے اردو ادب کے تنقیدی میدان میں ببلاقدم ہے ۔ حالی کو تنقید میں اولیت حاصل ہے ۔ ایک اعلی نقاد کہی ادبیب یا شاع کی تخلیقات کا بار بار بغور مطالعہ کرکے اس کے دل کی نبین کو چیز لینے کے لئے کوشاں رہا ہے۔ دہ اس کی روح کی گہرائی اور ذہبی کیفینی کا مراغ لکانے کی کوشش کرنا ہے اور در حرف یہ بلکہ وہ مشام واردات فلیب کو می نود برای طرح متط کر لینا چاہتا ہے جس طرح وہ خود اسس شاع یا ادبیب پرطاری منفیں ، اسس سیسے میں پردفیر عن نی گورکھ بوری کھتے ہیں ، ۔

" تقاد كم المن معى كأنات اوران في زند كي كامطالعه اور

منامه اتنایی صروری ہے جننا شاع کے سنے ورنہ وہ برنہ سمجھے کا کہ شاع نے اپنی خلیق کیلے مواد کو اس نے جو صورت اپنی خلیق کیلے مواد کہاں سے ماصل کیا ہے ، اور اس مواد کو اس نے جو صورت دی ہے وہ کس صدیک موزوں اور ناگزیر ہے ، نقاد کو زندگی کے خارجی و دا فعلی واقعات و واردات کا وہا ہی حقیقی اور مجر لوپر شعور ہونا چا ہیکے جیں کہ فن کار کے سے ضروری ہے ، منیں تو فن کاری میں زندگی کی جو نمائندگی کی جائے گی نقاد اسے کا اعاظر نہ کر سکے کا یہ دن

اسسه بهمقعد شبن کرنقا د مالات و واقعات کے اصطرادی نقوش وارتا ان کوبی ذیدگی کے شعور سے تعبیر کر لے میکا شاعر کے ساتھ ساتھ اس کو بھی ذیدگی کی ارتفائی منا ڈلی کا بخوبی علم ہو وہ ما هنی و حال کے ساتھ منتقبل کے امکانات کا نصور مجمی دکھے۔ زندگی ایک متحر تحقیقت ہے ، اس بی مامنی ، حال اور منقبل کے نقوش مرم گرنما باب بی تو تی ۔ ایس ایلیٹ ( T.S. Eliot )

<sup>(</sup>۱) بنول کورکھیوری ادب اور زندگی ، کراچی امتہورافسٹ پرلیں، ۱۹۹۹ع ، ص ۲۵ ،

به کے بیزرہ رہ سکا کہ ہے۔

ادر مقبل کا تفتورهال کے تدیدا صاس سے بیتعلق نہیں رہ سکتا "
اس سے یہ بخربی واضح نبو میآنا ہے کہ فن کار و نقاد دونوں ہی کے سیے بیاسر
ان ہے کہ دہ ماضی کے مطابعے ، حال سے متنا ہر سے اور سمقیل کے اشاد سے ذہن کار اسے اور سمقیل کے اشاد سے ذہن میں واضح رکھتے ہوں۔ اس سے ایک طرف فن کار کو شخلیفی کارنا موں میں تو دوسری طرف نقاد کو تنقیدی محاکموں میں بڑی مدد مل سکتی ہے ، اس طرح شخلیق و تنقید میں جو ایک کہرا ربط ہے دہ معی بر قراد رہ سکتی ہے ، اس طرح شخلیق و تنقید میں جو ایک کہرا ربط ہے دہ معی بر قراد رہ سکتی ہے ، اس طرح شخلیق و تنقید میں جو ایک کہرا ربط ہے دہ معی بر قراد رہ سکتی ہے ۔

مامرنف اس کی حیتیت سے تنقبید، فن اور فنکار کی شخفیت بی جوربط موزا ہے اس کو بہجانتی اور اس کی وضاحت کرتی ہے۔ مُورِّخ کی حیتیت سے تنقبدا دب کے اس کو بہجانتی اور اس کی وضاحت کرتی ہے۔ مُورِّخ کی حیتیت سے تنقبدا دب کے ادوار متعبین کر کے اس کے عمد تعبد ارتقاء کا جائزہ لبنی اور ادب جن خارجی حالات سے متا نر موتا ہے۔ ان کی بھی عکاسی کرتی ہے۔

برا نے زمانے بیں جب کسی اوب بارسے باکتاب بر تنقید کی جاتی تھی توصرف اس کے بوطوع و مصنا بین بر بمرسری سی نظر ڈال لی جایا کرتی تھی اس کے بعثت اسمعانی صرف و نوی، وغیب رہ کے مسلطے میں زبادہ بحث نہ ہوتی تھی لیکن موجودہ فن نظید بہت بلا ہے اس جب کوئی شخص نعقید کو ناہے تو اسے بر سمی نبانا پڑتا ہے کہ علم واقب کی اور نے بیں میرکنا ہے مورسے بر رکھے جانے کی ستی ہے اور اس کی کیا حیثیت ہے اس کے مضامین کو موضوع سے کہاں کہ تعلق و مناسبت ہے اور اس کی کیا حیثیت کو مصندے اور اس کے عمد و ماحول اور عصر حاصر سے کہا ربط قبلی ہے۔

دورجاصرکا نقادسب سے بید مُصنّفت کے حالات وسوائے برنظر دالتاہے ہسس کی قوم د دطن اور خانوا دے کو سمی بیش نظر دکھتا ہے اس کے بین اور جہد خاب کا بھی جائز ہ لینا ہے اس کے حالات گرد و بیش میں اس کی نظر بس رہتے بیں ہسس کی زندگی سے سمجر بات ومنا بدات بر بھی کو می نظر رکھی جاتی ہے اور بھر نقادان تمام باتون کے بیش نظراس کی تصنیف کے سلطے میں ابنی دائے کا اظہار کرائے ہے۔

مب سے بیلے ارسطونے یونان کے عظیم افنا، پردا ذوں کی تحریروں کو دکھ کراصول
انتقاد ادبیات مرتب کے یونان میں مومر ( Homes )عظیم شاعرت کی کیا جاتا
تھا لہٰذا ارسطون نے دیکھا کہ مومر کی نظموں میں بیلے تمہید یا تشبیب موتی ہے اس کے
بعد وہ اصل واقع کی طرف رجوع کر نا ہے اور میجراس کا نتیجہ بیش کر دیا کر تاہے لہٰذا
اس نے مردز میہ نظم ( Poses ) کوان ہی تین حصول (تمہید اصل
واقعہ ، نتیجہ ) میں تصبیم کرنے پر دور دیا ، ارسطو کے بعد مُورلیں ( Hosace )
واقعہ ، نتیجہ ) میں تصبیم کرنے پر دور دیا ، ارسطو کے بعد مُورلیں ( Artina )
فیرو نے کی اور اصول مرتب کیے مولہویں صدی کے ایک نقاد ارسینو لہا ( Artina )
کا شفید کے سلے میں ضال تھا کہ " شخص وانفرادی دوتی کے سوا نقد و استفاد کا کوئی میا
میں ہے ۔

السم میں تھی وار نلڈ ر ( Mathew Arnold ) کا خیال ہے کہ سفید

وه کوشش ہے جو ہم عالم خیال کی بہترین بیدا دار کے سکھنے کے سیے کرتے ہیں اوراس کوشش ہے جو ہم عالم خیال کی بہترین بیدا دار کے سکھنے کے سیے کرتے ہیں اوراس کوشش کا نتیجہ بیر ہوتا ہے کہ ہم بارہ اور سیجے خیالات کی ایک بہر بیدا کرد بینے ہیں جو گئی ایس ایلیٹ (م Thomas Stearn Elice) نے تنقید کو دوحسوں برنقسیم کردیا ہے ہیں وہ دوسوال کرنا ہے کہ ا

اشعاد كيوں مكھ ماستے اور كبول كائے ملتے ہيں ؟

٧٠ براشعار مهادي كونسي خوامت سي كوتسكين دسيت بيس ؟

دومرسے سطیتے ہیں وہ شاعری کی قدر وقیمت کا اندازہ کرنے کی برایت کرتاہے اور اس کی جید منزلیں معیمتعین کی ہیں :

ا- شاعبری سے تطعت اندور ہونا ۔

۱۰ شاعسری پرتمقیسره کرنا .

د اس می جدماتی طربیقے سے لطعت اندوز سونے کے ساتھ ذہنی شقید محاعث مرتبعی شامل سوجانا ہے ،

٣- شاعرى كوكما حقر سمينا مر خيالات كواز سرنو ترتيب ديا. يعنى شي نظم يا غزل جيد من تنجراب مختى سب ان من تربربات كو ايندوين تجربات مسيم أمباك كرنا اوران كمديث البيف عالم خال بمن مناسب منعام نامرد كرلاد) المدائي نے استے خیالات كو قدرسے عالماند انداز میں میش كياسے اس كا اندازه مبی دل کش سے سکن اس نداشعار سے کھے زیادہ سروکار نہیں رکھا بلانفسیاتی تعلیل پر زماده زور دباسید نفسیاتی تحلیل ضردری اور برای صربیک سنردری ہے تعکین اشعار کو ان كى حبارت اورالفاظ كوسرار نظرانداز كرناغ برمناسب معلى برقاسيد الشعار اورنظب عام طورسسے بہت زبادہ مرتب مورت بیں بیش نہیں کی جاتیں۔ ان میر بعض کوستے بالکا کاریک موستيدين اكثرمقامات برالجهاؤ مؤماس كهبن كهبي الفاظ كالمصح مفهوم مي واصح منبي بهوياتا بالهبي اشعار كي دضاحت وتصعيع كي ضرورت مي درميت أتي سب. نقادكاكام مخلبقات كوجاننا ادر بركمنا مؤناست اوربيجا لبجن وبركفت كالملا اكعطئه خداوندى بيد جرمراك كومتيرنها في متاعر معتورا ورسك تراش، فعلا ومحت بين ا در فن كارامة صلاحيتي اكت بي نهين سؤا كرنني كنبي سوتي بين السطرح فن تنفسيد كيه المت معي فن كالأنه صلاحبيتنول كي صرورت المساء اورجس طرح بردنكار كمي فن بداس كى شنعيست اوركرداركانقش تبسن بزناسهد اسيطرح نا فاستصفن سيديعي اس كي شفيست وكردار كي نقوش تصلكتي نظراً تنه نين. ده ايك جا مجدست باغبان كي طرح جمن نبدي كرك ا دب وزندگی کا ایک معیار مین کرنا ہے مثلاً علامه افعالی تناعری سے میں ایک نیاج ش و مذر اور واوله و اُمنگ ملتی ہے ۔ علامه اقبال کے بان ان کے ندہبی وساسی نظر مایت! ور مهمانس کی نهزریب ونمدّن اوراعال دا فکار کامکمل نفتشهٔ نظراً عاباسید. پیراوراسی متم كى مام بالنين مهي البين ادب من خطراتي بين ان سب پرنا قد كى كري منظر موفى

<sup>(</sup>۱) عبد تكورة اردوادب كاتنعتيري سراسيه اكره: عزيري بيسي اكره ١٩٥١ع ، ص ١٥٠

نافرلاکام نهایت ایم سے اور اس کوا پناکام مجسن و خوبی آنجام دسینے کے لئے براے نظم و فبط اور صبو تحل کی خودرت سے اس کے ہاں نہ دوست کا پیس ہو اور نہ و تمن سے خا و نہ دو لت کا کھا ظریو نہ خوبت سے منفر وہ نہ جذبات سے فلوب ہو اور نہ و ترکی کے جا ہ و ختم سے مرعوب اور یہ باتیں کی عام کرداد کے انسان میں ملی نہایت دبتوار بیں. نقاد کی حیثیبت ایک نے یا منصف کی سی ہوتی ہے اور اسی حیثیت سے اس کا ایک ایم فرون صبح فیصلہ صادر کرنا ہے۔ قبصلہ کرنے کے سائے خبر جانب دادی ضروری ہے اگراس نے ذرا بھی کھا فو پاس داری سے کام لیا تو اس برحروت آجانا لازمی بات ہے۔ اس کا دو مرتب اور اسی سے دو قدیم، بلندہ اس کو دو مرتب اور اور کی بات ہے۔ اس کو دو مرتب اور ان کو واضح کر سے صرف ایک کی اسم تیت کا افرار واعوز ا

اس طرح نقآد ناریخی شعور کی روشنی بین تخیق کر کے داقعات کو پیش کرتا اور فن کاروفن

پارسے کی نزجانی کر کے قاری کے دین کی رہنمائی کرتا ہے۔ وہ فاری کے دین کی تربیب

کرتا پیطنے کے ساتھ ساتھ اقدار کی خلیق ، تیجر لیوں اور روایات کا فرق ، ان کا معیار کے مطابق یا معیار سے مطابق یا معیار سے ساقط بیونا ، ان کی حدرت و فدامت ، ان کی ابدیت و عصریت و فریس ماقع میں باتوں سے فاری کو روشناس کرانا جاتا ہے۔

وفی سرہ تا می باتوں سے فاری کو روشناس کرانا جاتا ہے۔

ناقد کے فرالفن کے لئے اسکاٹ جمیس ( Scot James ) کا قول

ما قدخاموش نهی ره سکنا، ده ایک وقت بن کئیری بوناسها اس کی اواز دراصل فادی کی اواز بهونی به جومعتف کی آواز سعیم کلام بوتی به ده لبعنی انور کا بواز بیان کرنے کی کوشش کرناسہا۔ یا بھی ممکن سہے کہ دہ کسی تحریب کے مرکزی نفظے برجا پہنچے اور آرنلڈ کی طرح تاذہ اور بیجے خیا کاست کی ایک نی لہر پیدا کر دے۔ اب دہ ترجانی اور وصا کرسنے پری اکتفا نہیں کرنا میکر اس امر کی کوسٹ ش کرنا ہے کہ وہ صدا قست اور خیدگی جودنیا بین سب سے افضل ہے جلد سے جلد عالمگیر موجائے لاا اسکا سے جیس ( ) کے اس نظر ہے سے مرت خصی ا سول ہے کہ ناقد بیک وقت بمبقر بھی ہے ترجان بھی الحق بھی ہے مور خصی اسی طرح فن کار کا بھی کھال اسی بین مضمر ہے کہ وہ زندگی سے حقائق کا عکاس ہواؤ ہو ہمیں امید ورجا اور مسرّت و شاد مانی سے ہم کنار کر سکے کیو مکہ بقول اقبال ا شاعری نوا ہو کر مُنعتی کا نفس ہو جس سے بین افردہ ہو وہ باز سحکیا ؟ شاعری نوا ہو کر مُنعتی کا نفس ہو جس سے بین افردہ ہو وہ باز سحکیا ؟ شاعری نوا ہو کر مُنعتی کا نفس ہو جس سے بین افردہ ہو وہ باز سحکیا ؟ شاعری نوا ہو کر مُنعتی کا نفس ہو جس سے بین افردہ ہو وہ باز سحکیا ؟ شاعری نوا ہم کی مقال کی خوا ہوئی ہے۔ اگر فن باروں میں حقائق کا فقدان ہے تو وہ فن کی بندی کو نہ ہیں جو سکتے۔

اسی بات کی طرف انتارہ کرنے ہوئے ڈاکٹر لوسٹ خان "روم افعال سے سامے می مختب در کرنے ہیں :

المعرف المعرف المعرب المعرب المعرب المورس الموس الموس الموس المعرب المع

<sup>(</sup>۱) عبرتكور اددوادب كانتنيدى سراية عوله بال من ۱۳۸-۱۳۸

حق ا دا بنیس موسسکتا " دا)

اددومنعتيد كمسلط مي اكثركها ما تاسب كه مد دورجديدكي پيدا وارسب اور بروس كليم الدين احد مصنحال مي تواردو تنقيد كا وجود محص فرصني ونصابي سيسداوراس سليل ين ده اردوسك تديم مذكرون كويمي تعيال مين منين لاستماد دلاست ميمين تواسساد في درسطى منقيد كنفي مالانكران مى سيمبيت ترين مجيح انتقادى مصلى ملت بين ہم بیالیم کرسندیں کرمیر اردوسے ابتدائی دور کی تنقید سینے مگر اس دور کا شفیدی شعور مجوايها بئ مقاكم عروض و قواعدى موسكافيون معاورات و روزم و كسامنعمال ورزبان وبیان کی نوک بیک سنوار سنے پر زبادہ زور صرف کیاجاتا تھا اور شاعر بھی ایہام کوئی،

مبالغدامًا في ادرمنعست كرى وغيره كي طريت زياده مائل عقيه.

قديم زملت مين منقيدي شعور كايتا بمي مناعون يا تذكرون سعط طرجانا سع حبى طبرح مشاعرون مي شعرا و محي كلام محينوب وناخوب بوسف كا اندازه دادومسين اور مكومت وخاموستى سيسه موجانا مقاءاسي طرح تذكرول مين فعي تحمين ويمري اور تنفنيدو تعربين كالمكار مين اطهار خيال كرسك منفيدكاحي اداكياجانا عفا السوقة فت كمة تدكير ممى مبرسه يا تنقير كي مينيت نه ركعة سنف مبكريد ادبي باددانتي باخبر سمي قنم كي ادبی تاریخیب بوا کرتی مقیل جن میں مرجیز مرسری اور مختصر طور بر سیان کردی جاتی تعنی . قدم مذكرون مين من شعرا و مسيم فقل حالات بين شران مسعد حاداست واطواد كاكو في خاص ذكرسبصنه ان مي كسس دوركي تبيذهب ونملك معاشرت وسياست، اقلار واقدار ادرتصورامت وخيالاست كي كوئى خاص مجلك نظرانى سب بشعراء كي كلام كومنتخب رئي مين معى كوى معياد واصول ميش خطر منين ركها كياسه بهنزين يا بدترين جيسي معيار بهاسسه معى بل كني وه بيش كردسية كتي بين اكسس وقت كونى تنفيدى اصول ومنظربه

دا) المسعنة صن خال المواكر مرح اقبال حيد أباد دكن واداره اشاعت اردو (رزاق مثين برلي) مهم 19ء (طبع تاني) ديباج ص- ١١-١٥

با كوتى كليفزفاعده نذكره كارك مين شفرنه تقا اس كفيمبال كمين اس في مناسب و مورون حیال کیا ہے سرمری طور مرابی راست کا مجی اظہار کردیا ۔ اس طرح میں مذکرے تنقيدى طور برباكل تنى دامان بين ملك لعض من مفروضات وقياسات سي يمكام ليا كيا المها ميك بيربعي به كيد بغير منين رما جامسكنا كه أس دُور مي مذكره بمادول كي ذبن مين بهي شعرو ادب إور فكرو فن مهم كيها مول ومعبار ضرور منعم بن كو تمرمطر ركه كريى ده شعرار كے كلام پر اسيف خيالات كا اظہار كيا كرتے ہتے . اور بي اس

دور کی شفید تھی۔

دكنى دورسه سيكرانييوس مدى كدومط كاس بارا تنقيدى سركابيرصون ان بى تذكرون كى صورت بى تقالىكىن عدمداء كى جنگ ازادى كى بعد أردومين مرسيدا حدخان كي ممركيراصلاحي تحركيب كمصرميب تخليقي وتنقيدي دونون بي فنم كے ادب ميں اضافر ہوا - ٢٠ ١٠ ميں سرسيدا حد نماں نے منزسيا لا حلاق معارى كي أس ما مبوار رسامي مي اجراء فيه اردوادب كي خالب مي ايك نئي روح ميونك دی مرستیدی به تحریک ایک شده دور کا بیش خیمه مفتی مین ده دور سیسے جب زندگی و ادب کے شئے شئے معیاد منعین کیے گئے سمرستید نے ہرجیب زکا تنفندی منظر سے مطالعہ کیا ، تہذیب وغدن اورسماج ومعامترسے کی اصلاح کے ایسے زیان و ادب كواك برا كسبيله و ذرلعيه محد كراس كاسهارا ليا .

و منهزمیب الاخلاق "منهال او بی و تقافتی اورسیاسی وسماجی خداست سرانجام دیں ویل اس نے شفتید کاری صبی اسم صنعت ادب کو بھی ہم سے و روتسناس كرايا . "تهذيب لانعلاق "كه ذريعي منرسبيدا حمد نمان في الملك نواجرالطان جبين حالى، مولانات بل تعلى اور دين ندير احد جيسى مبتبول محدافكار محد ذرىعىمىلان كى دېنى تشود عاكاكام كىيالىكن اس كىيىنلادە تېندىبىلاخلاق كاخلى مقصد تنقید نگاری کوجی فروغ دیناتھا اور بقول داکٹر محی لدین فادری ، زور ، به بات این جگردست ہے کہ" اردو میں تنقیدی ادب کی ابتدار کا مہرامرت ہی کے سرمے

(١) زور، دُاكر عى الدين تروح تنعتد"، ص ١٩-

مرستیداحدخان نے اصلاح مذاق ادر آزادی خیالی حب تحریک کوشرع کیا تھا اس بی ستے ان بی ستیوں کے ہاتھا اس بی ستعودادب کے سرمراہ حالی ہشتبی اور آزاد مجھی مقے ان بی ستیوں کے ہاتھوں مرستید کے منظر بایت کی رفتنی میں شعودادب کی منقبد کے معیار وضع موسے اور انہی وگوں نے حدید منقبد کی نبیاد ڈوالی ۔

مولانا سنتبل اگرچه ند بهب کی طرف اکل عظے مگر ادب سے بھی خاص لگاؤ کھا وہ بیک وفت شائع وفلسفی ، نقاد وسوائح بھا دستے ۔ آزآد کے بہاں بھی کم وہ بین البسی ہی چیزی نظر آئی بیں ،غرمن جذبہ اصلاح اور نیا تنقیدی شعور و رجحان ان دونوں صرا بھی ہے بہاں بھی کا دفروا سہے اور انہوں نے بھی حاکی کی طرح وریم و جدید کے درمیان کا سات منا بی اختیاد کیا ہے۔ اس طرح بیر باست بخوبی واضح ہوجاتی ہے کہ ان تبینوں صفرات کے ہاں معاجی اصلاح کے خیال کو بڑی ایم بیت ماصل ہے۔ اس سیسلے میں ڈواکٹ عبادت برلوی معاجی اصلاح کے خیال کو بڑی ایم بیت ماصل ہے۔ اس سیسلے میں ڈواکٹ عبادت برلوی معاجی اصلاح کے خیال کو بڑی ایم بیت ماصل ہے۔ اس سیسلے میں ڈواکٹ عبادت برلوی

" حالی بنتی اور آنآد کی تنقید کے اثرات بہت گہرے اور میر گیرستے۔ ان کی تنقید کا نتیجہ میہ ہوا کہ اور و بین نقید سے دِل جبی سفے

لگی ادر سرطرف نقید ادر تغییدی خیالات سمیجر بیع نظر آن سکے علم واد و سے دلیجی لیف والے افراد نے اس طرف قاصی طور میر توجی کی ایپ اور اس ایک فضا بھی سرت بدی تحریب سیف کی ایک فضا بھی سرت بدی تحریب سیف کی ایک فضا بھی سرت بدی تحریب سیف کا ایک فضا بھی سرات بدی تحریب سیف کا اور کئی کیمنے والوں میں میر فالوں کے باوج و شقید بھی کہ بھنی شروع کی ہی دا)

ارد د بس با قاعد قد نقید کا آغاز مولانا حالی سے بہو آج بھی اردو زبان وادب بس ایک سنگر و شاعری " اور قائل کی ایک سے بار اس کے بیان اور و زبان وادب بس ایک سنگر میں ایسطوکی " بوطیقا " یا " فق بس ایک سے ایک نمایس کی آبیاری شاعری " کو فیوال کی ایس میں ایسطوکی " بوطیقا " یا " فق تا عری " کو فیوال کی بیان کی ایس میں حالی کے بین ایسطوکی " بوطیقا " یا " فق تا عری " کو فیوال کی بیان کی ایس میں حالی کے سنگر دو اور کی سے ایک کو بی بیان کا کی بیان کی ایم بیت حاصل ہے ای طرح حالی کے " مقدم خوشاموی " بوطیقا " یا " فق اس میں حالی کے سنگاری کو ایک کو بیان کی ایم بیت واصلی کے میں اور مزود ہی کی ایم بیت واصلی کے سنگر دو ایک کو ایم بیت واصلی کی ایم بیت واصلی کو تیا ہو گئی گئی ہیں ۔ " مقدم شرو ختاعری " کی ایم بیت واصلی کو تیا ہیں ۔ " مقدم شرو ختاعری " کی ایم بیت واصلی کو ایم بی ایک کی ایم بیت واصلی کی ایم بیت و ایک کی ایم بیت و

الا مقدته شعروشاعری بین شاعری کا امیت، حیات و سها جسے اس کا تعلق اس سے دوازم، زبان کے مسائل، اُردوشاعری کا اصناء سنین، ان کے عبوب و معاسن، اور اصلاح پر بہت معفول اور مفکران بحث کی سنین، ان کے عبوب و معاسن، اور اصلاح پر بہت معفول اور مفکران بحث کے سبے۔ اُددو زبان برنمند کی میر بہلی کناب سے اور اس مومندع براب کے اس سے بہترکوئی کناب نہیں مکمی کئی ۔ (۲)

۱۱) عبادت برسیری، داکر، ارد و شقد کا ارتقاد ، محوله بالا و ص ۱۲ اون مطبوعد المجن ترقی آندو مراجی -

رم) عبدلی، واکر مروی، بادمالی "رمعتمون برسمه مایی " اردو"، ویلی ا جولائی ، هم ۱۹ و مع مع من سوء ص ۱۳۷-۱۳۲۹ -

ایی اسٹرکتاب مقدم شعروشائری کاخاکہ خود مولانا مآتی نے بھی اسینے مکتوب بیں اول سینٹ کیا ہے:۔

" یس ایک المیاج دامعنون میلانون کی شاعری بر کھفنا جا ہتا ہوں جس میں زمانہ جا ملیت سے ہے کہ آج تک ان کی شاعری کی صفیقت کمھی جائے گئی اور عربی ، فادسی ارد دارد و تعینوں زبانوں کی نتاعری بر بحث کی جائے گئی اور عربی ، فادسی ارد دارد و تعینوں زبانوں کی نتاعری بر بحث کی جائے گئی مقصود اس سے بہ ہے کہ ارد و شاعری جو نما مین ناما اور بہ ظامر اور مصر بہوگئی ہے اس کی اصلاح کے طربیتے بنا سے جا میں اور بہ ظامر کمیا جائے کہ نتاعری اگر عمر اصوبوں بر مبنی ہو تو کہی فار فوم و دطن کو فائدہ کہنے یا سکتی ہے۔ " دا)

مالی کے بعد دور سرسید کے دوسر سے برٹ نظار شبی نعاتی ہیں جہوں نے
ایسے اعلیٰ دوق سے تنقید میں اجھا خاصا اصافہ کیا ، دہ سرسید احد نعال اور توجی الطا فت سین حاتی سے متاثر ضرور میں مگر انہوں نے ان کی بعض باتوں سے اختلا میں کیا ہے ۔ وہ ادب میں صوری دجا لیاتی پیلوؤں کو بہت زیادہ اسمیت دینے میں کیا ہے ۔ وہ ادب میں صوری دجالیاتی پیلوؤں کو بہت زیادہ اسمیت دینے کوئنامی ہیں بیٹ ہی کے نزد دیک شاعری ذوتی و وجدانی چرز سیسے دہ احساس با جذبے کوئنامی کا دوسرا نام دیتے ہیں لہٰذا دہ " متحرالیجم" جلد جہادم میں کی مقتے ہیں :اللہ میں میں کی مقتے ہیں لہٰذا دہ " متحرالیجم" جلد جہادم میں کی مقتے ہیں :اللہ میں کی میں کی میں اور ان

كوتحرمك بي لاش ده شعرب يود)

مولاناسنسبلی بیک وفت ایک شاعر، عالم، نقاد، مورّخ ، سوائے بھار اور ما ہر زبان وہان ہیں انہوں نے اپنی تنقید میں زبان وہان سے مختلفت بہاووں بررقینی

<sup>(</sup>۱) غلام مصطفرخان ، داکر ، سمآنی کا ذہبی ارتفاء ، لاہور ؛ مستد کاروان ، ۱۱ معتبہ کاروان ، ۱۱ معتبہ کاروان ، ۱۱ معتبہ کاروان ، ۱۲ معتبہ کاروان ،

١١) منشبكي نعماني، علامه شعرائعجم، اعظم كرده المدن المصنفين، يج بيهام ص-٢٠٠٠ -

دالی ہے۔ زندگی اور اس کے صفائق ہران کی مظرکہری ہے جب سے ان کے مقیدی سفور اور علم و نجر بے کا مجوبی اندازہ مونا ہے۔ وہ مغربی علم سے متاثر توسعت مگر مرعوب رنہ سفتے وہ اہل مغرب کے علم وفن، تلاش و تفحص کے مقاح بھی سفتے مگراسلامی تہذیب کومٹ ہو ایک مغرب کے علم وفن، تلاش و تفحص کے مقاح بھی سفتے مگراسلامی تہذیب کومٹ ہو اور کھتا ہم ہی جا ہے ۔ امہوں نے نہ صرف توریحیت و تنفید کی اعلیٰ روایات تا کم کس بلکہ اپنے بعد الیسے اوار سے اور شاگر د بھی جوڑ کے جوان کی تفیدی تصانیف میں " شعرا بعم م" تا کم کردہ روایات کو آ کے بڑھا سکیں ان کی تنفیدی تصانیف میں " شعرا بعم م" مواز نہ انہیں و د بیر"، ان کے بلند و باکیزہ اوبی ذوق کی ترجان ہیں ۔ "مواز نہ انہیں و د بیر"، ان کے بلند و باکیزہ اوبی ذوق کی ترجان ہیں ۔

مآلی وست بقی کے بعد مولانا محرصین ازاد کا ذکر بھی صروری معلیم ہونا ہے ۔ ان کی افغین سے بید ان کی او بی کا خر اس کو اردو تنقید و تبصر کی ایک ایم کتاب سمجھتے ہیں ۔ کا خمر لورس ہے ۔ بعد نوگ اس کو اردو تنقید و تبصر کی ایک ایم کتاب سمجھتے ہیں ۔ وہ بیک وقت محقق ، نقاد اورصا حب طرز ننز کا دہیں ۔ ان کی محرروں سے ان کے محروں سے ان کی محرروں سے ان کے مقیقی و تنقیدی رجان کا بیا جاتا ہے ۔ ناقدین کا قول ہے کہ ان کی نظر میں نظم کا سا معلق آنا ہو تحقیقی ما معلق آنا ہو تحقیقی مناسب و موزوں قرار منہیں دی جاسکن لیکن افزیر میں ہم ان کی " آب حیات بی مناسب و موزوں قرار منہیں دی جاسکن لیکن میں بیا ہیں ہم ان کی " آب حیات بی میں سا میں مناسب و موزوں قرار منہیں دی جاسکن لیکن کو ہیں ہو ہونی کو آب جیات بین کرزئرہ جاویج کی ہیں ہو ہونی کو آب جیات بین کرزئرہ جاویج

# مولانا قادری کے تنقیدی نظریا

آب جیات بین آزاد نے اردو شاعری کی تاریخ مرتب کرنے کے ساتھ ساتھ شاعری کے مرتب کرنے کے ساتھ ساتھ شاعری کے کے متلف کو مناب اور "سخن وان فارس کے مطالعہ سے بھی ان کے تنقیدی رحجان کی بخوبی عکاسی ہوتی ہے۔ اگر جو وہ سرستبدگی توکیک سے براہ راست متاثر نہیں منے گران سے ایک و لی تعلق صرور رکھتے ہے۔ آزاد مجی اور بیسی منابر نہیں منابر نہیں وہ شعر کے بینے جبال موز ونبیت اور اسلوب بیں ماجی ایم بین کے خاص طور برتا کی بی وہ شعر کے بینے جبال موز ونبیت اور اسلوب

بيان كومزورى خيال كرستسين-

آزاد کی عملی تنقید کوان کے اسلوب بیان کی دیگینی و انفاظی نے بہت نفصان بنجابا امنبوں نے مغرب سے بھی اثر قبول کیا لیکن اس سے محمل طور پر استفادہ نر کرسکے۔ البتہ انبوں نے شاعروں کے حالات وصوصیات کلام، عادات واطوار اور ان کے دور کی مکاسی مجوبی کی ہے۔

عُرْضُ اس طرح مآنی بست بی اور آنآد کے درایہ صحیح بیم کی منقبد کی ابتدا ہوئی .
اس سے قبل تخلیقی تصابیف می منقبدی اشارے صرور سطنتے منے گرکوئی اب اہم منقبری کا زامہ مذتعا جس کو بی اب اہم منقبری کا زامہ مذتعا جس کو بیا طور برنتیدی فن بارسے کا نام دیا مانا ۔ حاتی اور شبلی و آزاد نے مرحن فن منقبہ کی داغ میل والی طبر اس میں نتے سنتے رجی ناست و حیا لات کا ہمی اظہار کیا مثلا سنتے رجی ناست و حیا لات کا ہمی اظہار کیا مثلا سنتے رجی ناست کے اعتبار سے منظر یاتی جملی اور ما منتی کے اب احتیا است ہوئی حبر جمالیاتی اور تقابی منقبہ کا آغاد مولانا سنت بی نعمانی نے کہا .

سالی سنبان دوی ، نبابذ فتح پوری ، عبدات دوسرے دور بین ناکر مولوی عبدالحق ، سببد سیمان ندوی ، نبابذ فتح پوری ، عبدات دم ندوی ، محدود شیرانی ، داکر محی الدین ذور ، عبدالقادر سردرتی ، آل محدسرور ، داکر اصنام صبن ، مولوی محدیجی تنه جیب موزمین ادب سے کارناموں کو بھی فراموس نہبی کیا جاسکتا ، ان نقادوں کی ننقیدوں برسی حقیق رجان زبادہ نمایاں ہے ، ان حصرات کی ننقیدوں میں تجمیل دیا جاسکتا ، ان نقادوں کی ننقیدوں برسی حقیق رجان زبادہ نمایاں ہے ، ان حصرات کی ننقیدوں میں تجمیل سے کہ بی رفیادہ سے محمد کی تعدد ( ) سے کم ہے ۔ کبونکمان کے زمانے میں اس کی ذیادہ سے محمد میں اس کی دیادہ سے محمد میں دیادہ میں اس کی دیادہ سے محمد میں دیادہ میں اس کی دیادہ میں دیادہ میں اس کی دیادہ میں دیادہ میں اس کی دیادہ میں دو میں دیادہ میں دیا

اہمیت بہت زبادہ مفی اور بہی دوسٹ سالہ اسال تک جاری رہی بخفیفی شفید کا تعلق ابن اریخ سے زبادہ ہونا ہے اور ادب بن شفیدی رجان کوفروغ دینے اور شفیدکا صحیح ذوق پدا کرنے میں ان مؤرضین ادب کا گراں فدر سرایہ موجود ہے ۔ فقیدکا صحیح ذوق پدا کی نفید کے ذرائع اور و بی محققار تنفید کے ذاکر مولوی عبد الحق نفید کے ذرائع اور و بی محققار تنفید کے ایک نفید کے ایک نفادوں ایک نفید کے ان نقادوں ایک نفید کے اور نقادوں میں سے جو تنفید کے مراحت و مسائل اور شعرو ادب کے قواعد وصوابط بر زبادہ میں سے جو تنفید کے مراحت و مسائل اور شعرو ادب کے قواعد وصوابط بر زبادہ میں سے جو تنفید کے مراحت و مسائل اور شعرو ادب کے قواعد وصوابط بر زبادہ

زور و سیت پس نیاد نتح بوری نے رومانیت دجاریا تبیت سے زیادہ انز لیاسے اور ایک مفوص انداز سے زبان و بیان بر شقید کی سیسے مگر ان کے احمابی جال کی شدست ان كوسماجي مسائل كي طرمت متوجر مذبهو سفدويا - داكم محى الدّبن زور سف معز بي في سفيد مسعد متاثر بهوكرمشرقي ادب بويمي المسس كافاديث والمبيت مسعدوشناس كراباس مكراس سعيدها طورير منا ترتهين موست -بروفعبرال احمد مترور سف تنفيد كوا دبي سليقراور تخليفي ركه ركها ومخش كرامي وقيع فن كي حيتيت دى وه تنقيدي افهام تفهيم كے فائل ميں اورائي راسے و زبركستى منوائے كے حق مي سب ان بى ننقيد كاروں كے زمرسے ميں ايك شخصيت مولانا حامرسن فادرى كى نظراتى سے وہ آینی شعبی تنقید کی بدولت مہیشہ زندہ رہی گے اور اردو ادب میں ان کا مرتبه هی دیی بوگا جو مذکوره بالا مورضین و تا قدین ادسب کاسیئے .ان کے بیاں ترخیال خاطراحباب كا گزرست اور ندمصانحت بيني كي دوست. وه مدمشرق محد برستاد بي اور مذمغرب ست منحوف. البنة الجبس برصغير ماك دمبندكي روايات كومعدوم عيمت دعينا كوارا نهين بهى ومرسعك وه غالب جيسي عظيم شاع اورعلام سيآب اكرابادى جيب عورير وخلص دوست سيد بجى مرعوب نه بوسك. ابنول في دونول كمكلام مير ول كھول كرہے لاك تنقيدوں كي اورم راكب كے عمامن ومعاشب كو مجوبى واصح كميا . مولاما فادرى كمصة مفتيدى رجمانات ونظريات كاحاره ليفسه قبل مبتروكما كرشع وادب كميسيدس أن كم نظريات كالمبى فخقرما بان كرديا ماسع كيول كرمقيد ين خود تنفتير محمداصول وتنظريات كامطالعه معي لازمي سے اوراد بي نصانيت محمد مطالعے مربعی اصول و منظریات کا ادب و زندگی سے رست تر صیفت و محلی ، افاوتیت د الهمیت، ابلاغ وتبلیغ، مواد د مهی*تت کا تعلی بمسن وعشی کامفهوم، شعرو ا*دسب مين زبان كي حيثيت ، طرز واسلوب ، فني اصول اور روايات وتجربات سب بي تال بوتے ہیں. بی وجہ سے کرکسی مفتد بھار کے تنفیدی تا ترات کو جانچے اور برسکھنے 

مولانا قادری بنیادی طور برای بلند بایی نقاد و محقق بی اور بری مدیک حقق بی اور بری مدیک حقق بی اور بری مدین محق مقانی و محقق بی دور مرة و محاوره ، نبان منظید کے اصول و نظر بایت مسے وافقیت رکھتے بی دور مرة و محاوره ، نبان و بیان اور اکرد کھا بیت برگران گزر نی بی اور اکرد کھا موسی اور اگرد کھا مات و بیان اور اکرد کھا مات و بیان اور اکرد کھا مات و بی چیز مشرقی شفتیکا طفول و افغیان کے اسی سے مغربی شفتید سے وافق موسی نے مغربی شفتید سے وافق موسی نے مغربی شفتید سے وافق موسی ناوجود ان کی شفتید میں شرقی افرزیاده نمایاں سے اور اس کا اعتراف مدہ کو د میں اور کی رہے ہیں د۔

<sup>(</sup>۱) کشتر مولوی عبالِکسطیت خان می حامد حسن خادری دمهندن به اردو نامه مطبوعه نزنی اردو بورد کراچی مینوری تا مارزح ۱۹۱۰ء مشاره ۱۹ م ص ۱۱ -

" فالب برست به بات محمول کئے کے فالب شاع ہونے کہ کے ساتھ المان میں سے اور دوا شرصے آدمی سے اور دول سے بہج کم میں قواعد زبان، اصول شاعری وغیر میں حیب نرکی بروا مرکم تے میں قواعد زبان، اصول شاعری وغیر سرہ کہی حیب نرکی بروا مرکم تے محمق ان ور نے کام فالب کو آبیت مقے ان ور نے کام فالب کو آبیت دور سے مرعوب ہو چکے سے ان ان سے مرعوب ہو چکے سے ان ان سلوب کو ائل کام دور سے مرعوا میں کہا میں اور طبح غیر سے کراس کو معنی بہنا نے شروع کر دیکے۔ کم نقاد لیے مقے ان ور اخل کام فالب کو ائل کام دور سے کراس کو معنی بہنا نے شروع کر دیکے۔ کم نقاد لیے مقیم اور طبح غیر سے کرفالت نے وہ سب خلیاں کی ہیں جو شاحری میں ہو مقیم نیا سے میں ان ور نے مالت سے میں ان ور نے مالت کے اور دن کا غلط استعمال نعقید فیلی دول سے میں انہوں نے فالت کے بیاں محاوروں کا غلط استعمال نعقید فیلی دول معنوی ، غوابت الفاظ اور غیرائوس شنیبات وغیرہ کی متعدد شالیں نقد و نظر میں بین کرنا نہیں ملک اس سے ظاہر مؤللے ۔

کرمبنیت ایب اعلی نناع کے تو وہ عالب کے مدّاح و قدر دان میں گرجاں غالت کے کے بیان خامیان میں مرجبین رہنے۔ مگر کے بیان خامیان میں وہ اس مجنتیت ایک نا قد کے ان برشقید کیے بغیر نہیں رہنے۔ مگر مرحقیقت ہے کہ غالت ان کے ذہن برمعی غالب سے جس کا اعتراف وہ خود مجی میں برمعی غالب سے جس کا اعتراف وہ خود مجی

یرن رسے بین بر مساور سمین بین سے بیند سے بیند سے بہت بڑھا ہے اور سمین کی گئے تنہ سے بیند سے بیند سے بہت بڑھا ہے اور سمین ما نا اس کو قدیم غزل کا مجت میں اس کو قدیم غزل کا مجت میں اس کو قدیم غزل کا مجت میں اس کو قدیم نے این سے میں در سنت مجت اموں 'کا ب' کہا ہے۔ 'میں اس قول کو اردو داوان سے حق میں در سنت مجت اموں 'کا را) وہ غزل کو شعرار سے جس قنم کا طرز واسلوب ر اسے جس قنم کا طرز واسلوب ر اسے جس قنم کا طرز واسلوب ر اسے جس فرق میں جو خوبیاں دیمین ایس کے سلط

گرت یا جوجو نوقعات رکھنے اور غزل میں جوجو خوبیاں دیمینا چاہتے ہیں اس کے سلسلے میں لکھتے ہیں: "ن فراکرال طابع میں ان میں مہند سیاسی صحب نیا ہے۔

"غزل کا لطف و انراس بات برمخصر کے میمی جذبات، اصلی داردات اور سیجے معاملات بیان کید جا بیس، بیرار بربان موترسو، تخیل کا دنگ نیچرل سبو، الفاظ شیری، بندشین جیست، معاور سے صبح اور صنائع لفظی و معنوی قربیب الفہم میوں "۲۱)

قاددی صاحب جود کر قدیم طرز تنقید کے دبینان سے منعلیٰ بی اس کئے وہ الفاظ کی صحت و موزو بہت کا بہت جال در کھتے ہیں۔ زیان و محاور کی خلطیاں جب کہ اور بیان کر محت ہیں۔ زیان و محاور کی خلطیاں جب کہ اور اسان کہ فورا کھنگ جاتی ہیں اور بہی جبز مِشر تی تنقید کے لئے بڑی ایم اور استبازی سے رکھتی ہے۔ گھتی ہے۔ کہ محت ہ

المسسلسك من ذاكست مولوى عبد الحق المصندين ١-

<sup>(</sup>۱) ما دست فادری بولاماً تفدونظر بمولد مالا، ص ۱۱ مطبوعه اگره اضار بربس اگره. (۱) الفت ...

" پہلے تنقید کا مراد شعب رسے ظام ربہ ہوتا تھا مثلاً محاورہ در سے یا نہیں. زبان کی کوئی علطی تو نہیں، بندش کمیں ہے، قافید تعبیک بمیا سے یا بہیں " (۱)

کس می در سے کی سینے بین داکھ سے تواج احمد فارد فی رہ اپنا ایک واقع بان کے تعظیم ہوئے کی میں اپنا ایک واقع بان کے خطیم ہوئے کی کھے بین کہ ایک مرتب انہوں نے حسرت مولانی فرز کا لئے کا ارادہ کیا اور ایک خطیم میں مولانا قا دری کو مکھا کہ مصرت مولانی کا ذرگی اور شاعری سے مختلف بہاوؤں کو بین نقاب کرنے کے میں اور تا مولانا تناب کے گئے ہیں۔" فا دری ما دری ما در بین نقاب کے مشارم دیل عوانات انتخاب کئے گئے ہیں۔" فا دری ما در بین نقاب سے کہ متمال کولیٹ دنیں کیا اور جوا اُن خط بیل تحسیری ما در بین اور جوا اُن خط بیل تحسیری کیا۔

" مماورون کامعاطر بڑا نانک ہوئاہے۔ ان کی صحت ارواج عام ، اور قبول خاطر بر مخصر ہوتی ہے اور محاور سے کے مختلف ہوا خاطر بر مخصر ہوتی ہے اور محاور سے کے مختلف استعال معنی میں فرق بیدا کرد ہے ہیں .... آب نے میں نظا " کے ختیفی اور مجازی معنی برخور مندی کیا اور مجادشا عرول کی مثالیں لکھ دیں جن میں سے ایک میں آپ کیلئے مفید نہیں ،اس لئے کہ ان سب میں صفیقی معنی مراد میں بعنی چرے سے نقاب امٹھا نا ، طالب الودی اور جو شن کے انفاظ میں نوحتیقی معنی ظامر ہیں۔ افعال کے نتعربی " از کُرخ معنی " کے انفاظ میں نوحتیقی معنی ظامر ہیں۔ افعال کے نتعربی " از کُرخ معنی " کے انفاظ میں نوحتیقی معنی کا کردیا ہے دینی نقاب بہر حال کرخ سے امٹھا یا گیا ہے . اگر جرمعنی کا کرخ ہے۔ چہر کے کا بے نقاب ہونا ، دیوے کا بے نقاب ہونا ، دیو اور ما مقہوم ہونا اور ما ہے۔ ان میں لا محالہ معا منہ کا بھی بے نقاب ہونا مقہوم

<sup>(</sup>۱) عبرلی داکتر مولوی " بادهالی کرمفغون " اردو "رسسهایی ، جولائی ، ۱۹۹۷ ع . (۲) داکتر خواجر احد دارو فی معاصب مولانا فاوری مصور تر ، اور د بلی نیجیسی می معدر شعبار د بیل در دار د بلی نیجیسی می معدر شعبار د بیل

موتا ب الكردم بن سب سيد يبلي معاسب بي كي بيد نقابي كي طرون بتقل بوما سيداس كفراس محاور المحركسي اليستخض كم متعلق استعمال كرما مناسب بنبي حس كااحترام متر منظر ميو مثلا اكرزيد في عالب كم منعلق لكھا ہے تومیرسے نز د مکب درمت ہے اس کے کہ اس کاکونی خاص احترام ميه ميزنظر منين اور فيداس كى زندگى اور شاعرى دونو ب ببى معيوب بيلونظر أستصيب اور معين بيلواب كس وافعي يوست بده مجمى بين ياستقے ليكن بير فقره حسرت موط في كے لئے ليكھاجا كے توكي يندنه كرول كا. " حسرت موياني كي زند كي مصحنات بهاو دل كوسي نقاب كرنا " ذرا اس كوباربار بيرهيئة، ديمين ادرسوييني - صاب معلىم مونا بي كركيد ندموم بيهاد بان كرندين ايك عرصه بوا" كار" اور" نیرنگ خیال میں مضمون ماندی ہوئی بھی۔ آرکس نے ایک مصنون بكها مفاه" غالب بيدنفاب" اس كاجواب ديا كبار اركس بيدحياب فالبيب نقاب كصالفاظ بى ست طاهر موم است كه غالب کے معاشب کا بیان ہے۔ بیہ ماری زبان ، محاور سے اور رواج کی بات سبعه ورند ممكن سبت كرابران مين ان الفاظ كايم فهوم مد ساحا سنه وا) نواج ما صب بان كرين بي كراس خط ك بعديس في الما كركب احرت موط فی کی ذندگی اور شاعری سے متعلق دورائی بندی بہاسکتیں میرعبیده بات ہے كهيم ان بيس سي رائع سيمتفق بول اوركسي رائه سيدة بول كم از كم ان کی شاعری میر تو " منحرفامه " منظر معی ڈالی کئی ہے ادر اہمی حال میں واکٹر عند لبیب منادانی فی معن اعتراضات الیسے کیے ہیں کہ اتفامیے بہیں اسکفتے۔ اس سے

<sup>(</sup>۱) خولم احمد فاروقی، دُاکٹر، مارس فادری، رمصنون ، انفوش لامور ؛ جنوری ۱۹۵۵م ش عهم ، مهم ، رشخصیات نمبر ، ص ۱۹-۲۸۹ -

جواب بن تهرمولانك ني تحسب دير كما كم د-

میرا اب بھی وہی خیال ہے زندگی کو بے نقاب کرنے اور نناعری کو بے نقاب کرنے میں فرق ہے۔ حررت کی شاعسری کو جننا علی جائے گا " حررت کی شاعسری کو جننا جا سیتے ہے نقاب کیجئے لیکن جب کہیں گا " حررت کی ذندگی کو ہے نقاب کرنا ہے " توفر را ذین ان سے عیوب اخلاقی کی طرف جائے گا " دا)

وَاكِرُشَا وانی نے حرّت برجواعت وضات کے بیں وہ بیس نے حرف برحرف اس برا برا سے بیں اور ان کا جواب واکسٹ رفعا حب کو رکھ دیا ہے۔ آپ کہتے ہیں اصفا سے بہن اور ان کا جواب اٹھا دسبنے کوئی پڑا نہ دیا ۔ واکسٹ رصاحب سے میری برائی شناسائی ہے ۲۹ سال کی، وہ مجد سے برا ضلوص رکھتے ہیں۔ ان کے اعت ایونات ایک خاص نظریہ کی بنا بر بین اور مرف حرّت کی ذات پر منبیں بکر افغالی نام اور و کی دکئی سے سے کر حکمت و حرّت تک مزادوں شاعروں پر بیک اور و کی دکئی سے سے کر حکمت و حرّت تک مزادوں شاعروں پر بین بلکہ ایران بوب اور مصروغیب و سب ان کی دد بین بین جوری ان کی دد بین بین بین بلکہ ایران بوب اور مصروغیب و سب ان کی دد بین بین جوری ا

قادری ما صب کی تنقید بھاری سے بتاجتا ہے کہ ان کی تنقید بی غور و فکر کی دعوت دسے کراد بیان کو اک نئے انداز سے دسے کے دیر کھنے کی طرف مائل کرتی بین . وہ تنقید کے محور و مرکز سے بچر بی وا قعن بین . بی سبب ہے کہ وہ نحود میں شعر وا دب اور نفند و شفید کے قواعد و صنوابط پر سحنی سے عمل بیریا رہنے اور سے اور نفند و شفید کے قواعد و صنوابط پر سحنی سے عمل بیریا رہنے اور اس کے مباحث و مراحل بیخصوم بین سے زور د بین بہانا اس کے مباحث و مراحل بیخصوم بین و شاعب بیں بہانا اس کے مباحث و تی رکھنے کے ساتھ خود بھی ایک او بیب و شاعب بیں بہانا

<sup>(</sup>۱) خواجر احسدنارونی از کشسر " حاید سن قادری"، دمعنون ) " نقوسش " مخوله بالا ، ص ۱۱-۲۸۹ ، دمعنون ) " نقوسش " در معنون ) " نقوسش " در معنون ) " نقوسش ا ۲۸۹ م ۱۱ ، در معنون ) " نقوسش در معنون ) " نقوسش در در معنون ) " در معنون ) در معنون ) " در معنون ) در معنون از در معنون ) در معنون ) در معنون ) در معنون از در معنون ) در معنون از در معنون ) در معنون (در معنون ) د

وہ مرف تنقید ہی ہنیں کرتے بکہ ادب وشاعر کی فات بیں بختگی عقل دشعور اور بلندی جارو ادب و بلندی جارو اور بیا ہندی جارو ادب و شاعر قدروں کا نباض اور زندگی کامعماد ہو، وہ ہم کومغربی اقدار وخبالات سے شجات ولا کرمنز تی فضا بیں رہنے ہوئے بالیدگی وسر بلندی کا درس دے عصمت بنتائی نے اپنے ایک مفتمون بیں اکھا ہے کہ اور تنقید کرنے والے کا مرتب اگر وہ ایمان داری سے اپنا فرض آنجام دے تو بہت بلند ہے ایک طرف دہ ادب کے دیا تو ہوئے ایک طرف دہ ادب کے دائی کرخوراک مینجانا ہے تو دوسری طرف دہ ادب کی حفاظات کرنا

سے سے را)

مولانا مشرقی ادب برگری مظرر کھنے کے ساتھ ساتھ اگریزی ادب بر بھی اچھا جاصا عبور رکھنے ہیں۔ وہ ابک دقیقہ سنج ، بحد رس اور سنجیہ دوق کے حامل ہیں۔ ان کی تنقید میں عملی د تعبری بیلو نما بال ہے۔ اس کے علاوہ ذوانت و فطانت ، بے باکی و در آکی اور کاہ کی دُور رسی البیخ صوفتیا بیل جو ابک کام باب تنقید کی رسے ائے ضروری خیال کی جاتی ہیں اور بران کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس موجود ہیں۔ تنقید میں امنیں ابنی ذمہ داری کا بدا احساس سنا سے بن نقد و منظر " کے موقع پر وہ عکاس و معاسب دو نول پہلود ل برگر کی میں جان کی را میں منہاست صائب اور مدال ہوتی ہیں۔ رائے دیسے میں وہ براسے ندر اور براس کے بین کی میں کی بیش نمبیں رکھتے ۔ مرساتھ ہی شراف یہ ان کی را میں میا کے بین کی میمی ذاتیات کی طرف ماکل میں موسف کا مجمی عالم میں سے کر اور بی میشیت کو مجمی ذاتیات کی طرف ماکل میں ہوسف دسیتے ۔

<sup>(</sup>۱) عصمت بنیتانی." مصمون ). " جائزه، گراچی اگست، ۱۹۵۹ ع، ص ۱۰۱

علام سیاب اکر آبادی سے ان سے بڑھے بڑھے علی مجاد سے موسے ایک دونوں ایک دوسرے کا دل وجان سے ادب کرتے دہے۔ مولانا سباب اکر آبادی کی وفات بر می جیسی تی ونا در تا دری مولانا فا دری سے کہی کوئی دوسرا نہ کہرسکا۔ ان کی ام ی ضوصیات سے پہر جیتا ہے کہ ان کا مقصد تورده گری نہیں ملکہ اصلاح ہے۔

مولانا کی تنقید کی برخصوصت ہے کہ دہ شعروسی محاس و معائب بر بڑی کہری نظر رکھتے ہیں ان کا نقطہ منظر سے کہ شعریں صحب زبان بر بڑی کہری نظر رکھتے ہیں ان کا نقطہ منظر سے کہ شعریں صحب زبان ہوجن بیان ہو۔ لطا لفت شخیل مواور عروض و قوانی کی یا بندیاں ہوں .

# تنقيد ين مُولانا كامعت

ادب بر بحیث تنقید برگار کے مولانا کا مقام منعین کرنے کے لئے مہیں ان کی مندرجہ ذیل تنقیدی کتابوں کا جائزہ لینا ہوگا جوان کے تنقیدی اصول و منظر مایت کی آئینہ دار ہیں -

ه. کمانی داغ بر ۱- شامکارانیس.

ه. كمال فاتي -

۸- اخاب اکبر

نظراب کی آنمینردادی ۱- تاریخ و تنقید ۱- نقد و نظر. سار تاریخ مرشیر گوئی سار تاریخ مرشیر گوئی

" اریخ د شفید" مولانا قادری کی ایم ادر این مومنوع کے لحاظ سے
بڑی د قیع نصنیف ہے کیونکہ اس میں اہنوں نے اردو زبان کی اہمیت وافاد ت
شہرت و قبولیت اور دسعت وگیرائی کے سلے میں علی و تاریخی اعتبار سے بحث
کی ہے ادر ہردُ در کے مت میں شعراء کے حالات اور نمونہ بائے کلام کو پیش کرتے
ہوئے ان پر تبھرہ بھی کیا ہے۔ شام ی میں عہد ہ حہد جو تغیرات رونا ہوئے

رسہ بندان کی بھی نشاندہی کی سہے۔ دہلی اسکول، لکھنٹو اسکول اور جدید اسکول کا فرق دامنے کیا ہے۔ اصناف شاعری کی مختصر الدیخ بھی بیان کی ہے اور منظم اددو بر مفتید بھی کی ہے۔ مختصر ایر کہ اس میں شاعری کے تمام بہلووں برسیم ہے سادے انداز بین نفتید کی گئی ہے۔

یه کتاب در اصل مولانا قادری کے ان کیکچروں کا مجموعہ ہے جوا تہوں نے مینے ہے ان کی سید کے انہوں نے مینے ہے ان کا لیج آگرہ بس طلبہ کی سہولت کے سیسٹی نظر ترتبب دسینے تھے اس کے متعلق دہ '' تاریخ و تنفتید '' کے دبیا ہے میں خود رقم طرانہ میں ؛۔ ۔ اس کے متعلق دہ '' تاریخ و تنفتید '' کے دبیا ہے میں خود رقم طرانہ میں ؛۔ ۔ ، ان مفامین تاریخی و تنقیدی کے متعلق سی ایجاد و ،

جیزت کا دعولی منیں ان میں سے بعض مضامین میں نے اپنے کا لیے کے طالب علموں کے لئے بطور کلاس ٹوٹس کے تنیاد کئے تھے بیعن کسی طالب علموں کے لئے بطور کلاس ٹوٹس کے تنیاد کئے تھے بیعن کسی متحرکے یا فرما کئی سے بکھے ہیں اور " نگاد" کا مفنو ، ما لم گیر " لاہو "کنول" اگرہ ، " تسنیم" آگرہ وغیرہ رسالاں ہیں شائع ہو جی ہیں . اگرہ منیوں کے ہیں ۔ ان مضامین میں کہیں ایک موضوع یا بیان کی بحواد ہے گی لیکن عمم شائنقین ادب کی دلجیبی اور فائد سے سے ضالی نہیں ہے ؟ (۱) شائقین ادب کی دلجیبی اور فائد سے سے ضالی نہیں ہے ؟ (۱) مولانا کا بہلا مضمون " مئل زبان اددو مسے متعلق ہے اس میں وہ اددو کی ابتدا و ارتقا کے متعلق تحسد میرکو سے سو سے بتا تے ہیں ؛ ۔

" اددو زبان تیرموی صدی عیسوی میں منتی شروع مونی

لیکن ده شردعات بی همی سولهوی صدی کم بول جال میں داخل ہوگی اور اددو نیٹرونظم کی تصانبیت کا آغاد ہوگیا۔ امھادہوی اور انبیوی صدی میں اددو زبان و ادب کو حمیسی قدر و معت اور مہولت حاصل ہوئی وہ حیرت انگیز سہے اور آج بیسویں صدی میں ہادی زبان اور ہمارا لنزیج

دا) ما يسن قادري مولانا " تاريخ وتنقيد "أكره اخباريلي أكره ١٩١٩، ص- ١

دنبای برسی اوربہترین زبانوں کے ساتھ دوش بدوشش کھڑا ہونے کے قابل سے ابنی ایک شان انفرادی دکھتا سے اور اسے امتیاز خصوصی کا

اسمعنون بس النول نے اردو کی ارتقار کے مسلے میں ولندیز لوں ، برتکالیوں فالسيسيول اور انكريزول كم منعلق بتايا بهدكر أكرم ان يوكول في اقتضادى وتجارتي اعز إص اورسياسي مقاصد كمصر كشر اردو زبان سيمي كمران مي مي ايب ايسامحقق و سندا بعی کلاجی نے برس کے السند شرقیہ سے کا بج میں اس مندوشانی زبان کی يرفيسرى سنعالى اور اس فيداردوكي متعدد كتابون كافرانسسى زبان مي زجر كما وادب و تاريخ اور صرف و مح مريمي عمد كنابي تكميس. اور أندو زبان كي ابتدار و تزني برمتعيد بيكير بمي ديب يرتفريا أكرسوم فعات يرمنتمل مين اور المجن نرقى اردو اوزك آباد نے "خطبات گارمنس داسی سے نام سے شائع کئے ہیں۔ خطبات گارمنس زناسی کا مقدم نور کرنے موسے ڈاکٹر مولوی عبدالحق صاحب

" ان خطبول كوب صف سعدها ونعلوم بوناسه كر استداد زبان سسے دلی لگاؤ ہے دہ اسے ہندوشان کی ترفی نبریر اور عام زبان خیال کرنا ہے اور سرموقع پر ہندی کے منعاب میں اس کی حایث کرنا ہے اوراس کے فروغ اور ترقی کا دل سے تحایاں سے یہ رم

مولوي عبرالحن صاحب نساسي مقدتم خطبات بس ابب اورمقام براردو زبان و ادب سے گارمئن د ماسی کا دوق وستون بیان کرستے ہوئے لکھا سے: مرمندوتاني زبان سعداس كاشغعن عشق كدرسي ك

<sup>(</sup>١) مارس فادى مولانا، تايخ ومنعيد اگره اكره افياريدي ١٩٣٩، (ديبامي) ص- ١ (۲) عبدلی اکثر موادی اخطبات کارمین دناسی دهلی دانجن ترقی اددو د مبند) دمقدشها مس

پنج گیا تھا۔ اس کا کا دنام اس قدر وقع ہے کہ وہ ہما دی ذبان کی تاریخ میں بمیشہ ذندہ دہ ہے کا۔ ایک محے کے لئے سوچھے اور دیکھے کہ یہ منظر کس قدر عجیب اور دلچھیے سبے کہ ایک بڑھا فرانسیسی عالم مہندوستان سے کا لئے کوسول و در بیرسی کی یونیوسٹی میں لینے یورپین شاکردول کو رجن میں فرانسیسیوں کے علاوہ دوسری افوام کے لارپین شاکردول کو رجن میں فرانسیسیوں کے علاوہ دوسری افوام کے لاگر میں شرکیے ہیں) مبعوستانی ذبان ہر بڑے ہوئے شن اور شون سے لیکھرد سے دہا ہے اور ان کے دول میں اس غریب زبان کا متوق بیدا ابی خوست این فرصت کا تمام وقت اسی زبان کی تعقیق میں مون کرتا ہے ابی زبان اور عنی سوال زبان دونوں سے خط و کا بت کرتا ہے ، ایک انہاں اور میں اور میں اور میں اور میں خوا اس کی زبان کی تھی اسے ۔ قلمی شنوں کی تھی میں کرتا ہے ۔ اور میں دونا سے کو داس کی زبان کی تھی کرتا ہے اور میں دوتا ہی اور میں دوتا ہی اور میں دوتا کی دوتا ہے ۔ اور میں دوتا کی اور میں دوتا کی اور میں دوتا کی اور میں دوتا کی دوتا ہی کہ کا دوتا ہے ۔ اور میں دوتا کی دوتا ہی کہ دوتا ہے ۔ اور میں دوتا کی دوتا ہی کہ دوتا ہیں کی میں کوتا ہی کہ دوتا ہیں کی میں کا دوتا ہی کا دوتا ہی کہ دوتا ہی کہ دوتا ہی کہ دوتا ہیں کی میں کوتا ہی کہ دوتا ہی کہ دو

اردو زبان کی ت دردانی و قبولتبت کے مسلے بین گارسن دناسی، ڈاکٹرجان کی کر اکسٹ ، ڈاکٹرجان کی کر اکسٹ ، ڈاکٹر فیلن اور کرنل مالرا کو کی خدمات توعام اُردیو دان طیفے میر بھی ظاہر و اُشکاری میں کبین مولا ماسخیق و تعص سے کام لینے ہوئے یہ کیسے نے میں د۔

" ارد و محد لطعت من این این این کوبھی گرویدہ کیا ،
انگریز وں اور فرانسیسیوں میں در جنوں اُرد و نتاع ہوئے ہیں۔ جن
مین سے لبھن صاحب دلوان مجی ہیں۔ ان اہل لورب میں شاعب

<sup>· (</sup>۱) عبدلحق ، واكثر مولى ، مخطعات كارسين دناسي ، محوله يالا ، دمقدمه) ص

خوانین کھی شامل ہیں۔ انگریزی خاتونوں نے ملکہ، محاب، محفی وغیرہ تخلص اختیار کنتے اور شعر گؤئی میں اسا مذہ کی شاگردی کی - دا) مولا نا كوشقيد مين بي كمال حاصل نه تقا بلكه علم عسروض وبيان بس معي وه دور دورنك إياجواب نهيس ركهت تصفيه عربي علم للسانيات بريمي انهول نے ایک طویل اور مدلل مقالے سریر کیا ہے اس کا اندازہ اس واقعہ سیسے ہو مكنا بهدين كاحواله مولوى عبالتطبيف خال صاحب كشنز في مولانا فادرى كي اد بی خدمات کے سلسلے میں رقم کردہ مقالے میں بول دیا ہے: " ۱۹۲۱ء میں ندوۃ العلماء لکھنؤ کا ایک جلسم کم کی كول كانيور مين عكيم احمل خال مسيح الملك فرحوم كي صدارت مين مؤا فادرى صاحب في ايك مقاله ، عزى كى ك في خصوصيات سس منعلق برصاتوالیسی مونسکا فیول کسی کم بعد خرم جلسه حکیم صاحب نے اندیں تکلیے سے لکا لیا۔ نواب صدر بارجنگ نے کہا "مولانا! ہمارا كام آپ نے كيا اورمولانا سيسليان ندوى وغيرونے معى اس كى بهدت داد دی سه ۱۲)

# اور منظل ربطارکس

اسی طرح ان کی عربی، فارسی، اردو اور انگریزی بانیات اور عوص و قواعد میں مهارت کا اندازه، رانترس قادری سے ایک صفحون سے اس اقتباس سے ہو سکتا ہے جو انہوں نے مولانا کی کتاب"

<sup>(</sup>۱) حامین فادری مولانا ، آماین و تنعید ؟ محوله بالا ، ص ۳۰ (۱) کشتر، نور برگر الطیعت خان مولاناها تمین قادری (مصنون) ارد ونامه مجوله بالا بش ۱۹ من ۱۹۰

ا فذك سے مولاناكى يركناب الكريزى مي سيصاوراب ناياب سيصاس مي انہوں نے جاروں زبانوں کی مختلف من لئے و بدائے کا موازنہ کیا ہے اور نہ صرف یہ کہ الہوں نے اردو متا نے وبدا لئے کی عربی ، فارسی اور انگریزی کی متا نئے و بدائع سے مانعت ہی بیان کی سبے بلکہ ان کا تیا کا زمامہ یہ سبے کہ انہوں سنے انگریزی زمان کی تعفل ان منائع بدائع كى بعى نشاندى كى سيد جو أردو مين نهيل يا في مانيل اورصرت مولانا قادري کي دريافت کرده بس -

اكس سيد بين مولامًا قادري محدمها جزادسيد ارشدس فادري بكفته بي ا Oriental Rhetorics

There are some beautiful and interesting figures of speech in the English language which are not given in Arabic and Persian books of rehetoric. Maulana Qadiri has introduced them in those languages. Alliteration and Onomatopoe are among them. He has named the former and the latter

In some places he has differed from old authors and has, for example, treated the figures of and as two separate figures and has given examples of each in all the four languages.

In books on English Rhetoric simile has no kinds, but in the Oriental languages there are more than a dozen kinds of it, and Maulana Qadiri has given English examples also for almost all of them. In the same manner he has described fifteen divisions of Metonym with examples, while in English books there are only eight or nine kinds of it.

|                               |                            | I features of the work on Oriental    |
|-------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|
| Rhetoric by M                 | Iaulana Qadiri.            | I now give one or two quotations from |
| the book "                    | " Qalt                     | oi Mustawi or Palindrome occurs when  |
| a line may be<br>Examples - A | equally read for rabic (a) | ward or backward.  "So magnify God"   |
|                               | (b)                        | "All in their orbits"                 |
|                               | (c)                        | "God showed us a bright               |
| crescent"                     |                            |                                       |
| Persian                       | (a)                        | "Hope of our liberty"                 |

## Marfat.com

(a) \_

| (D)_                       | "He gave us comfort"                              |
|----------------------------|---------------------------------------------------|
| (c)                        | I here quote an excellent example of              |
|                            | Palindrome composed extempores by Qazi            |
|                            | Abdul Wahab Mashadi.                              |
| Once Syed Image            | duddin Musavi came to him and uttered a           |
| sentence containing Pal    | indrome I have a desire.                          |
| The Qazi returned off ha   | nd O God! may it be fulfilled.                    |
| Urdu                       | (a) O God,                                        |
| may desire of the minist   |                                                   |
| (b) _                      | Be glad that the                                  |
| sprighthy fellow is come   | today.                                            |
| comfort to us.             | This Ar'am of ones is a                           |
| English                    | ( ) ( A 1 1 1 1 1                                 |
|                            | (a) Able was I cre I saw Elba'-                   |
| Napolean I.                | (b) Lewd did I live; evil did dwell - Taylor.     |
|                            | (c) Egad a base tone denotes a bad age.           |
| F                          | likayat-us-Saut (Producing sound) occurs          |
| when the sound of wor      | ds of a verse echoes the sound of a musical       |
| instrument or a bird or    | something else. It is called Onomatopocia in      |
|                            |                                                   |
|                            | not found in any book on Rhetoric in the          |
|                            | as examples of it are found in Persian and        |
| Urdu poctry we propose     | to give it the name of                            |
| Examples - Arabic exam     | ple is not found.                                 |
|                            | - Persian (a)                                     |
|                            | . Firdousi the drum                               |
| proclaimed for the cons    | titution of his law, the religion in his religion |
| and his only.              |                                                   |
|                            | ind of Jala'jil is produced in the couplet given  |
|                            | strument comprising two circular pieces of        |
|                            | h hands and struck against each other giving a    |
| sound like "Jhan Jhan" i   | s similar to cymbal.                              |
| -                          |                                                   |
| Look here the              | e falaiil aga casina                              |
| destined to hell. This are | E Jalajil are saying merrily. This army is        |
| English (a) The so         | und of drum :-                                    |
| (-)                        | The double double beat of the                     |
|                            | thundering drum Cries bark: the foes              |
|                            | come! .                                           |
|                            | Charge, Charge, is too late to refreat            |

# 

# مولاما فادري محيثيت محقق ومؤرخ ادب

اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ تحقیق و منقید دونوں لازم و ملزوم ہیں بجس طرح تنقید شعور سے بغیر شحقیقی کا وش ناممکن ہے اسی طرح شحقیق و تفحق سے بغیر شفتید کا بھی حق اوا ہنیں ہوسکتا اور بیرنا قص رہ حاتی ہے۔

تحقیق و منقید کی ہم آم میگی سے سیسے میں مروفلیر کلیم الدین احمد مزید رفط لیز

بیں یہ

اگر تحقیق کوشفته سے علیجده کر دیا جائے تو بھراس کی است اور مالت اس کم کردہ داہ کی سی بوگی جو کسی صحرا میں بھنگنا بھرسے اور جسے اس کی خبر رنہ ہو کہ وہ بھٹک ریا ہے۔" (۲)

(۱) كليم لدين احد ، برديس اردو شفتيد بيرايك غطر الامور: ص ۱۲۱ (۱) ايطنال ص ۱۲۱،

پروندیرطیم الدین آستدگای قول اپنی حگه با اکل درست مهد کیونکم مرزمان کے شعروا دب بین تحقیق و تنفتید لازم و طزوم نظر آتی سب اردوزبان وادب بین تحقیق و تنفتید لازم اول تو اس طرف اوگ بهبت کم توجه موئے کہونکہ اس دفت تحقیق و تنقید کو کوئی ام بیت مذدی جاتی تھی مگر آج مجی اس دُور کے نذکرول اور تنجیروں یا تقریظیوں کو جمع کر دیا جا سے تو ای سے اس دُور کے تنظیم و تنقیدی شعور کا سراغ ضرور مل سکے گا۔

ونبای ہرقوم کا شعروا دیب اس کی تہذیب و تمدّن ،عروج و زوال اور تقافت ومعاشرت کا آئیئہ دار ہوتا ہے۔

عرب مصلما بوس ندادب اورادب اورشعرو شاعر كوزيدة جاديد بنان سے سے تذکرسے تکھنے کی بنیاد ڈالی جنانج برخ لی میں تعبیری صدی محم اوائل سيسة فاسم بن سلام العجى اور أين تعتب في شعرار مصحالات و تمونه کلام کوسی کرنسے کننب ترشیب دیں جن میں انصوبی کی اخبار انشعساد تفایی کی " تیمند الدسر" اور باخرزی کی " دمید الفقر" فن تذکره نوبسی کیمنهور كتابين البيم كى حاتى تقبي جوع بى كدا دب عالميه كا درج ركفتى تقيل. ع بوں محمد انتر سے اہل ایران کی توجہ میں فن نزکرہ نوبسی می جانب میڈول ہوئی للإذا فارسى ميرسبسيسيل تذكرة شعرا محدعوفي سف .. به صمين الباب الالباب كے نام سے بہما اس كے بعد .. ومد ميں دولت شاه نے ابنا تذكرهٔ شعرار مرتب كما واس مصد بعد فارس مبن شعراء مركم في مذكر سے مجمعے سكتے والى ايران اور ابل سندوشان كيميل حول اور ربط وصنبط سي مبندوشان بين مجى فارسى شاعرى مقبول ہونے لگی تو ہیاں مجی مشعراء کے نذکرے مرتب ہونے لگے۔ ہندوننان میں فادسی شعرار سے ذکر سے دسویں مدی سے بہلے نہیں یا شے جانے مغلبہ دور حکومت مين لعفن مورضين في المري مار تحول مين شعراء مسع منفر تذكر سي مع موند كلام تحريم كرنا شروع ميه وينانجه ملاعبدالقادر مدايوني اور الوالفضل ين المريخول مي

اكبرى دورك فارسي شعراء كالمختصر تذكره لكهاسيه ان ابتدائي تذكرون بس مبرنقي بميرك تذكرة الكاست التعرادكا وكرخصوصيت سعة قابل وكرسيدس ميس عقيقي وننقيدى اشار مصحامجا نظر أستمين بيصرورسن كدفدم نذكرون بين حقيق كا معيار نهابت يبت سبداور سراكب مين مذكره بمكار سندابي جولاني طبع اورعبار آدائی سے جسرو کھائے بین بمیرتفی میر بھی جنود منفائی اور سادگی سے دل داده مخے . کرا بیت نذکرہ میں وہ سادگی سے کام نہ سے سکے تو مجر میرسن ، کر دیزی قام مصعفی اور شیفته کاتو ذکر بی کیاسے۔ بیرسب نفاظی وعبارست آدا فی سے بجرب بوئب ببن ان سے بعدغالب سے خطوط سے معی ایک شخصیتی و تنقیدی لک نمايان مونى سب ان ياتول مصدر تطرب توتسليم كرنا برشيكا كراردو مي عقيق وتقدير ببلے سے جلی آدہی سہے مگر بر نظرعا کر دیکھا جائے تو سرستد کے ذالم نے سے قومی و ملی شعور کی سببداری سمے سبب لوگ اپنی زبان و ادب کی طرف جھٹوٹ سے داعنب موسے مرست برکا بمقصد حیاست ہی بی تھا کہ وہ فوی و ملی شعور کو ببدار كرسنے كے سامقد ساتھ زبان وادب كونسۇغ دىں . سرستىدىنى ا ببندالقائ کاری مددسے جو آج اورد وادب کے عناصر شمنہ کہلا نے ہیں. زبان وادب کے مم مت ره خزا لول كو ملاش كيا الهوس في توديمي كنا بيس تهيي اور دوسر ي توكول مسعمى تكهوائين ان مين حالى بشيلى، نديرا حد اور مولانا محرسين آزاد كسام تحصوصببت سعة فابل ذكريس سرست بدسه يهان على تفقيقتي تنعور كارف ماسطرانا مصحب كى زنده ختال ان كى كناب " أنا دالصناديد سب يركتاب ان كيتحقيقى كادناموں ميں سرفهرست دكھی جاسكتی سہے ليكن سرستيدكا دور وہ دورتھاجب ايك نظام دم تورد ما تما تو دومر انظام انگرا شيال بيتا بوا اميمر مها تها اسس اضراتضرى اورسب اطعيناني كمصدور مي شحقيقى كامور ك طرف توجد ديناكول آسان بات نه تهی بی سبب بید که اس دور که مرحقق کیدیان ایک انتشاری کیفیت

ادبی اور اسانی تحقیق کے میدان میں اگر کوئی بایں ممہ دبوہ مجی مرگرم و متعدو با قو دہ صرف مولانا محرسین آذاد کی نات ہے۔ ان کو ادبی اور اسانی تحقیق کے قد بیں اَوکبیت و اَولِیبُت ماصل ہے۔ سرستید، مالی بسیلی اور ندید احمد نے تو برصنف ادب کی طرف توج دی مگر آزاد نے خصوصیت سے ادب ہی کو ابنی بولان کا م کھمرایا کسس سے ان کے بیان تحقیق اور تنقیدی پہلو اور ول کی برنبت کہ بین زیادہ نظر آتے ہیں۔ ان کی بشت علم کا تمر لورس آب حیات میں۔ ان کی بست کے میں نادب نے بہ تابت کر دیا ہے کہ یہ نامت کی میں اور ان کی خصوصیات نفط آناد ہے۔ اس میں آزاد نے ادوار معی فائم کے یہ یں اور ان کی خصوصیات میں واضح کی ہیں۔

بسیوی صدی کے آعادی مالات کا درخ بدلا تو مصنفین و مصفین میر کفیق و ترتیق کی طرف ما کر بوسے منظر ترتیق کی طرف ما کل بوسے ۔ نئے سے افکار و خیالات اور نئی و مادر کننب منظر عام بدا ہیں۔ اس زمانے کے سب سے براے محقق و مصنفف بابا کے اروو ڈاکٹر مولی عبد لحق بین جہوں نے ادبی حقیق کی مہم نمایت با فاعد کی کے ساتھ شروع کی ، ادر این عام عمر اسی دشت کی سیاحی میں گذار دی ، اردو ا دب میں محقیق و تنقید کا با قاعدہ رجمان و میلان اپنی کے ذوق و متوق ا ورسرگرمی و متعدی سے سب بیدا با قاعدہ رجمان و میلان اپنی کے ذوق و متوق ا ورسرگرمی و متعدی سے سب بیدا برجو بن دیا تر برکھی ، نواب صدر ما یہ جنگ ، مولانا حبیب الرحمٰن خان شروانی ، برونیہ میں و در کے محقیق میں بیات برونیہ میں و در کی دوتر ، نصیب الرحمٰن خان شروانی ، برونیہ میں و دری زوتر ، نصیبرالدین یا مثمی ، رام بابوسک بین برونیہ میں مولانا حبوا لما جد برونیہ میں معدد سے دونو کی مولانا حبوا لما جد

دریا بادی ا در مولانا حامد سن فادری خاص طور میرمشهور ومعروف بیس ر · مولانا حامد حسن قادری کاشمار مجی گذشته نصف صدی مسے نامور فحقیق مؤرضن ادب کے زمرے میں موتا ہے۔ انہوں نے مولولوں اور صوفیوں کے كمراسندين أنكف كلول اوررام بورك على وادبى فصنا بين تعليم وترسبت يابي جس كى حيثيت اس وقعت مصر مصه ما معدالا زمر كى مى عنى بهال دملى و اكبراما واور تكمعنو ومرادا باد كمصعلاء وفعنلاء اورسنعراء وادبابكا اجتماع تقا دن رات على وادبى تذكر سيدر سيق اور شعروستن كى محفلين كرم سوتى . شعراك دېلى دېمهنوکى معاصرانه حيشكول سيمتعلق على د ا د بى مجادسينېوتيه، مباحظ جهرشة اور موازين كير جاست سنق اس ما حول معد مولامًا حارجس فا درى مين بمي تحفيق وتنقنيه كا ذوق وشوق اور تحسس وتضحص بيدا بهوا اور وه موقع يا كرا تجرا انهون في البين زمانهُ طالب على مي مي تحقيقي وتنقيدي ادرعلي و ادبى مضابين بكصنه كاملسله مشروع كزدما ادرجب بيمضابين مك كمي محاف مقتدر اخبارات ورسائل مین شائع بهدی توان کی شهرت جادوں طرف بھیل گئی۔ سحقبق وتنقيد كاشعور توسيله بمي فطرى واكنسابي تقارتا ريخ إدب سمه وسبع مطام مسعاس كواور مجى حلاملى اور اسب النول سف ادبى تاريخ كصان كم شده كوشول كى سراغ دسانى مشروع كى جن بريهيك كبى كى مظرنه بيرى مقى . اسبيت سحقيقى كامول ، پیں سے چیس کا زنامہ کی بدولت امنوں نے شہرت ومقبولییت حاصل کی وہ ان کی شهرة افان تصنبعت داشان ما درخ أردد سيد بيركما سب بيلى مزند نومير امه واع کو اکبرآباد را گره ) مین ننائع بهونی اور چیدههمینوں میں می تناب کو اتن شهرت و مقبولىيىن لفيبسب برنى مس كامولانا كونصور معي مذعفاء

اسس کناب کی مقبولیت کا ایک فاص سبب به تفاکه مولانا قادری سے بہلے کی موروز نا قادری سے بہلے کی موروز نا قادری سے بہلے کی موروز نا وادر فاصیل و تحقیق کی موروز نا وادر نا وادر بیاتی موروز کی مور

اور ۱۹۲۲، یں دوسری جلدشائع کی-اس کتاب کی سب سے بڑی نوبی بیر تھی کم آل مین مسنفین نثر اردو کے حالات اور طرز تحریر کے ساتھ تھانیون کے نفی کی اور کی منظمین نشر اردو کے حالات بیلی جلد میں اُنعظمے تدیم کو روا روی وعجلت میں کہما اور اِن نظر کی اور دوسری میں بیکیا کم حرف سات آئھ مشہور و معروف مسنفین کو منتخب کر کے سرشاتہ و منز آپر کتاب حتم کردی یمولوی محدیکی شاسے بیلے کسی منتخب کر کے سرشاتہ و منز آپر کتاب حتم کردی یمولوی محدیکی شاسے بیلے کسی نے نشر اردو کا تذکرہ منیں کہما مقا ان کے بعد کے آنے والوں نے اس طرف توج کی ان کی ان کی اس کتاب کی اشاعت کے بعد اردو نظم و نشر کی کئی کیجا تاریخ بی گئی گئی ہوفی سر کی بیان بیروفی سر کی بین بیروفی سر کی بین بیروفی سر کی بین بیروفی سر کی بین بیروفی سر کر بین بیرونی بیرونی کی گئی بیرونی کی گئی بیرونی کی سندن یونیوسٹی کی اور پردفیراعی ادمین کی اس کا اس کا ایک بیرونی کی سندن یونیوسٹی کی اس کا بین بیرونی کی سندن یونیوسٹی کی اس کا بین بیرونی کی سندن یونیوسٹی کی سندن کی سندن کی سندن کی سندن کر کونیوسٹی کی سندن کی سندن کی سندن کی سندن کی سندن کی سند کونیوسٹی کی سندن کی سندن کی سندن کی سندن کونیوسٹی کی سندن کونیوسٹی کی سندن کی سندن کی سندن کونیوسٹی کی سندن کی سندن کی کی کی سندن کی کی سندن کی سندن کی سندن کی سندن کی سندن کی سندن کی کی سندن کی کی سندن

" مختقر تاریخ ادب اردو" قابل در مین ای کنابوں بین ایک نقص بیر تفاکم بر سبب صرف زبان و ادب کی تاریخ بی ادر مصنفوں سے حالات بر مبنی تقبیل اور مصنفوں سے حالات بر مبنی تقبیل اور آئے تھا نیف و تو رزات کے غمو نے کئی ایک میں بھی نہیں د بیئے گئے ہے ۔ اس کمی کو مولانا احسن مار ہروی نے اپنی کتاب " نمونہ منتورات " لکھ کر دورا کر دیا ، انہوں نے اپنی کتاب میں صنف وار نمو نے دیے ہیں مثلا " تصنیف و تالیف ، انہوں نے اپنی کتاب میں صنف وار نمونے دیے ہیں مثلا " تصنیف و تالیف ، انهوں نے اپنی کتاب میں صنف وار نمونے دیے ہیں مثلا " تصنیف و تالیف ، انہوں نے اپنی کتاب میں صنف وار مونے دو میں ہے ہیں مثلا میں کا میں کے ایک منف و اس طرح یہ انہوں کے صدی وار مرتب کیے ہیں ، اس طرح یہ ایک طرح کی تاریخ نثر ارد و مجی سے اور اپنی منبی کی امک منف و تالیف کی تالیک منف و تالیف کی تالیک منف و تالیف کی تالیک کر تالیک کناب کی تالیک کو تالیک کی تالیک کی تالیک کر تالیک کی تالیک کی تالیک کو تالیک کو تالیک کی تالیک کی تالیک کی تالیک کو تالیک کو تالیک کو تالیک کو تالیک کی تالیک کو تال

کسی مفتف سے طرز تحریر ادر اس کے تجزئے و تصوصیات کا بیان ال و قت کے علی نہیں ہوتا جب کا کہ اس کی تحریر کی مثالیں سا منے نہ ہوں ادر سا تھ ہی ان پر تنفید و ترجرہ ہی نہ کیا گیا ہو . تنجرہ و انتقاد ، مطالعہ کی رہنما کی اور صنمون کو ذہین نثین کرانے سے لئے نہا بیت ضروری ہے مولانا قادری نے مانتا بن تاریخ اددو" مرتب کرتے وقت ان عام خام بول کو قرن اور کھا اور نا دینے وار ارتفا سے اردو ، ہر دور کے عام شامیم فام بول کو قرار ارتفا سے اردو ، ہر دور کے عام شامیم

# داسان بارخ اردو

بے لاک بنقبر د تبھرہ کی ہر روح ان کی تصانیف میں ہر حکہ جادی وسادی نظر
آئی ہے۔ بہرکبعب اب ہم ان کی کا وشوں کے تمر نورس واسّان تاریخ اُردو اکو بیش منظر رکھ کر قادری صاحب کی فحققا نہ کا وشوں میر روشنی والیں گے۔
اس کے دیبا چر سے بتا جاتا ہے کہ مولانا قادری کے ذہن میں اس کومرنب

دا) حامیسن فادری بولانا، واستان تاریخ اردو برکراچی ؛ ایجکشنل بریس ۱۹۲۱ ع ، (تعبیرا ایدکشن) ( دیباجیه) ص ۲۴ -

کرنے کا خیال مدت سے عقا اقل تو فرطرت ہی کی طرف سے فعق توجست کا مادہ ودلیت کیا گیا تھا مزید برآں بیکران کے علی وادبی ذوق وشوق نے سونے برسما کے کا کام کیا۔ انہوں نے بیکناب کھ کر واقعی ایک گران قداد بی فدیت انجام دی ہے کیو کہ اردو زبان کی تاریخ جیسے نوٹ وغیر ولیب موضوع پر اور پھر حوالوں کی کتنب کی کمیا بی و نایا بی کے با وجود ایک ایسی مبسوط اور ضخیم کتاب ترریب دینا ان کی ع ق ریزی اور علی لگن کا بین تبوت سے اور اس سے قل ایس ہونا ہے کہ انہوں نے اس سے میں کس قدر محدث دجا نفتانی سے کام لیا ہے ہوں ان کی محنت وجان کا ہی کی تصدیق ڈواکٹ رمولوی عمد طل مرفارو تی کے اس قواسے میں میں ہوگئی ہے۔ موصودت فرما تنے ہیں ہو۔

" دائن ناریخ اددوکی ترتیب کے لئے فادری صاحب نے بیٹ نادری صاحب نے بیٹ نادری صاحب نے بیٹ ندروں اور تعبروں کا بالاستیعاب مطالعہ کیا تھا ادر و فت فرقتا ہوجو مناسب مواد انہیں ملنا رہنا تھا وہ است محفاظ من جمع کرتے مات ہے ہے۔ " دا)

میں بب ہے کہ مولانا کی کتاب میں بہت سے صنفین کے حالات اور تعظیم اندو ہو تنفیل کے مولانا کی کتاب میں بہت سے میں خاردو ہوں کتاب وات ان کا بہلا ایڈ لیٹن نومبر اہواء میں شائع مہوا جس کے شائع ہوتے ہی بہت سے ادیبوں اور نقادول کے تعریفی و تنقیقی اور شفیدی خطوط النہیں ملے جن کا تذکرہ انہوں نے اپنی اس کتاب کے دومرسے ایڈ لیٹن میں خودیول کیا ہے ؛ انہوں نے اپنی اس کتاب کے دومرسے ایڈ لیٹن میں خودیول کیا ہے ؛ میں سے پہلے اس وسمبر اہوا کا کو ڈواکم کے مولوی میں الی مولوی کیا ہے ، اس سے پہلے اس وسمبر اہوا کا کو ڈواکم کے مولوی کیا ہے ، اس سے پہلے اس وسمبر اہوا کا کو ڈواکم کے مولوی کیا ہو میں کے متعلق نقر برنسر کی کھر دہ بلی میں ہیڈ ہو براس کے متعلق نقر برنسر کی کھر دہ بلی کھنا کو دومرسے نقادوں نے معی ریڈ ہو برتم ہو

<sup>(</sup>۱) طاهرفارد نی اداکرمونوی محد اسابق صدر شعبه اردوم بیتا در نویموسی،

کبیا. مرا)

اسس کتاب سے سلطے میں مولانا کو تعریفی و ساکسی خطوط من تو دیں می قرین و تیاس تھا کہ اس کتاب سے پہلے جتنے بھی مذکر سے و تبھر سے شائے ہو کے تقے ان میں سے کسی ایک نفسیل و وضاحت کا خیال بہیں رکھا گیا تھا ، ان کے مرتبین نے مذابیت تجزیبے ، مواز نے اور محا کے سے کام لیا اور مذابی کے مرتبین نے مذابیک ، دیا نقالِ کی کا معا طرنواس کو آب بولانا فادری کی کمرنفنسی کہ بی یا اوبی دبا نت وحقیقت بہندی کہ امنوں نے اس کے معائب محاس کے معائب محاس کے معائب محاس کے کمون بیدوافع الفاظ میں محاس کے معائب محاس کے سیسلے میں بھی دو مرسے ایڈ لیش کے دوسر سے ہی صفح پر واضح الفاظ میں کھی ۔ ۔

معری دعایت و مرقت سے کام بنیں لیا اور میں ان ہی صفرات کا دیا دہ میں میں مان ہی صفرات کا دیا دہ میں مان ہی صفرات کا دیا دہ مثری رعایت و مرقت سے کام بنیں لیا اور میں ان ہی صفرات کا بھی گذائے۔ اس معاطم میں سب سے ڈیادہ ڈاکڑ عبدات رصاحب بھی گذائے۔ اس معاطم میں سب سے ڈیادہ ڈاکڑ عبدات رصاحب بھی دالم آباد یونیویسٹی ) نے میرے سے زحمت گواما فرمائی اور تصریب بی کا ب کی کناب بکھ کر دوان فرمائی جس میں اغلاط کنا بت سے سے کرزمان و معاورہ اموضور ح ومصنمون ، مجعث و تنقید اور مواد ومعلومات سب میں بنظر ڈالی مشور سے د میسے ، تلائی مافات کی راہ بتائی اور معلومات شد فرائم کیں ۔ " دیا )

ڈاکٹ مرعبرات ارصاحب صدیعی نے تحسر بر فرما با کہ ، ۔

ڈاکٹ مرعبرات ارصاحب صدیعی نے تحسر بر فرما با کہ ، ۔

" آپ نے بڑی محنت سے مواد جمع کیا ہے ، مجاور

٢٦) حائدس فادرئ مولانا أواشان ماريخ اردو ، محوله بالا دومرا المركين دبهاجياص ٢-

مگر نهبی ده آب کی کتاب میں ہے۔ خاص کر مختلف معنفوں کے اسلو بیان، ان کا تقابل اور ان بر محاکمہ اور برسادے مباحث نها بیت اسم بیں ۔ اپنی اپنی مبکر برچیزی بہت مناسب ہیں۔ اس سے بہلے جو کتابیں اس مجت پرشائع ہوئی ان میں آپ کی کتاب متناز ہے ۔" را) اس طرح دوسرے معنفین مثل ڈاکٹ مولوی عبد الحق، ڈاکٹر عمی الدین فاود زود ، پر فورسر آل احد مترور ، نیاز فتح بودی ، وغیر و نے بھی بڑے ہے لاگ تھرے کئے۔ سرست بداحد نمال کا قول سے کہ ا۔

" ونیا بین بر بات تقریاً با ممکن ہے کہ تمام لوگ ایک رائے بر ، کو وہ کبی ہی صبح ویسے ہو ، متفق ہو جادی ۔ لیس عزورہے کہ ایس میں اختلاف رائے ہو ۔ ایسا ہی کچے مولانا قادری کی اس گناب کے سیلے میں ہوا بعض رائی بڑی ول چیپ اور متعنا د تقین شلابعن حصرات ان کی کڑی شقیدوں برخفا ہو گئے اور بعض نے بعض معنفوں برک گئی زم شقیدوں کو نا لیند کیا کوئی صاحب کتاب می فیرمورون معنفوں کو نا مل کر لینے برمعرض ہوئے توکسی صاحب سے اسی بات کو میے لقبی وادب نوازی سے تعریر کرتے ہو سے بہت سرا م ؟

وادب نوازی سے تعریر کرتے ہو سے بہت سرا م ؟

وادب نوازی سے تعریر کرتے ہو سے بہت سرا م ؟

وادب نوازی سے تعریر کرتے ہو سے بہت سرا م ؟

مود ہی متی جو مدر ترین تحقیقات کوئین ظرر کے کو کہ میں اور وسعت اور وسعت مناد کا کہ میں جو مدر ترین تحقیقات کوئین ظرر کے کو کہ میں اے اور وسعت مناد کے اور وسعت مناد کے اور کی ان کتاب

<sup>(</sup>١) عائد سن ما درى مولانا، داستان ماريخ ادور عولم مالا دومرا المريش ادمياج) مص ۲،

سے جود دسری ترقی بافتہ زبانی میں کھی گئی ہیں۔ گر سے سکے۔ بہ کتاب
میری دائے ہیں اس طرورت کو باحق وجوہ پورا کرتی ہے۔ معتنفین کی
کتابوں سے کافی اقتباسات دسیقہ گئے ہیں۔ اوران کا انتخاب اس
سیبقے سے کیا گیا ہے کہ معنف کے طرز ترح ریر کی سبخصوصیا ہے۔
دا صنح ہو جاتی ہیں باکری

اسس کناب کی ایک عجیب بات به بھی بھتی جو بات ایک کے لئے نشکوہ کا سبب بھتی وی دومر سے کے لئے تشکوہ کا باعث مثلاً کما ب کے طوبل نمونہ بائے سبب بھتی وی دومر سے کے لئے تحصین کا باعث مثلاً کما ب کے طوبل نمونہ بائے نظر کو در سبجھتے ہوئے اس کو ڈاکٹ معی الدین فادری نے بول سرا ہا:۔
" مانشا ، امثر مبہت ہی دیدہ ذریب اور استمام سے بھیبی ہے اور اس کو دیکھ کو رہے افدارہ مونا ہے کہ اب اددو کے دن بھر کے بین جن مادہ ہوی مرحوم نے جونقش اول شارئع کھا بھا۔ اس وقت کو در بھی رہندال بن

مادبروی مرحوم نے جونقش اول شاکع کمیا تھا۔ اس وقت کوئی بھی بینتیال نہ کرسکن تھا کہ اس مومنوع بر کھیے دفول بعد ہی ایسی اعلیٰ باشے کی کماب شاکع میوسکے کی گاب

السى طرح كماب كى جامعيت واضفار كورنظر ركفت بيوسك نباز فتح لارى .

<sup>(</sup>١) حامر فادري مولانا، واشان ماريخ اددوي عوله بالا، (دوسرا المركش )، د بايم مص ٩

دم) الفِنا (دياجير)، ص ٩ ،

رس) اليفنا درياجيري، ص 4 ،

ابب ابسے بڑے مفسب برفائز بین کران سے بعد آج مک کوئی ان سے اس مرتبے تک بنیں بینے سکا دہ بغیراخ کا عن ناریخ ادب اددو سے بلند مرتب محقق مترار دیئے سکے بین

مدلانا کی کناب داشان نادیج اردد مسمے میلئے ہی بردفلبرآل احدم وور اسینے ایک معنمون میں مکیفتے ہیں :-

" قادری صاصب کی کتاب وات بن نابرنج اردو اس طرح بھی کہ کہ اسا ف روم میں ایک قبط کبھی ادر کات کو بھیج دی بھرکلاس روم میں بیٹ گئے۔ شام کو دوسری قسط کبھی . نود کہتے سے کہ توا ہے کی کتابی بھی شکل سے دستیاب ہوتی تھیں۔ مگرا نہوں نے بڑی لگن اود محنت سے بہ فا بل فدر کام کر،ی دبا اس میں ایک بڑی تو بی ہے کہ بہ کتاب فیض منا ۔ کا تذکرہ مہیں ہے میکہ اس میں بہت مے دوس سے درسے کے فیرمعرون مسنفوں کا بھی وکر ہے خصوصا اعمیسویں صدی کے نفا دوں کا تذکرہ مہیت مفید ہے۔ اس سے بخصار مثا اعمیسویں صدی کے نفا دوں کا تذکرہ فیرس نفید ہے۔ اس سے بہتال اور بھی واضح ہوجا تا ہے کہ جو لوگ فورٹ ولیم کا بچ اور سرست یہ کے درمیا ن کے زمانے کو ناریکی کا دور کھے نفر دو کہی فرد کے درمیا ن کے زمانے کو ناریکی کا دور کھے۔ کھے وہ کس فدر منطی پر معتے " دا ا

ا در بیختیقت به میکر مولانا نید سرستید سے کرفورٹ دلیم کالج مے دور کی ادبی ناریخ کے خلا کو اپنی شخین و تدقیق سے مکمل کرد کھایا جہاں تک ان سے بہلے کہی نقاد کی نظر رنہ بہنج سکی تھی۔

پردفعیرال اخدر مرور (۱۳۲ سے ۱۹۲۸ ع) کاست سینٹ جانس کا ہے اگرہ کے بی کا است موال احد سرور کے اگرہ کے بی کا اب علم رسے مولانا کا تعلق شعبۂ اردوست مقااور الل احد سرور ساکنس کے بی کا اس کے باوجود مرود صاحب کو قا دری صاب

١١) حاكمسن فادرى مولانا، واشان فاديخ اردع محوله بالأر ديباييا، ص ٩٠

کے ہت ہی قریب رہنے اور ان سے فیض بایب ہونے کا موقع منا رہا کا کھے کہ اہنامہ میگزین " شفق" میں سرور صاحب کی غزلیں اکثر تھیدی تھیں ۔ سرور صاحب کی خزلیں اکثر تھیدی تھیں ۔ سرور صاحب کو کن است بتاجلتا ہے کہ " داشان تاریخ اردو " ترتیب دیتے وقت قا دری صاحب کو کن کن شکلات اور دِقتوں کا سامنا رہا ہوگا لیکن قدرت نے امہیں تفحق و تحبیس کا اعلی ذوق عطا کیا تھا بھر لائق و فائن اسامذہ کرام کی صحبت نے بھی اس ذوق کو جار جا ند لکائے اور قادری صاحب نے بھی ان سے توب استفادہ کیا اور " داشان تاریخ اُردو گھے کر اُردو کے نیزی ادب میں اک کواں قدر اصافہ کیا ۔ اس کتاب کی تالیف کے سلے بین امنوں نے ذکروں اور بزرگوں کے اقوال سے کام لیسنے کے علاوہ ہر ایک مستف کے علی کا موں کو اور بن پر کھنے کی کوشش کی اور اس بر رائے بھی دی ، یہ بڑی علیست اور خود اعتاد ی کا کام مہیں گیا ۔

امنوں فے نصنیفوں اور مصنعبوں بر اعتراضات بھی کیے ، تا ئید و ترد مدیمی کی اور سے لاگ و ب دوث تنقید کی روابیت کو بر قرار رکھا اور ان کا ایسا کرنا ضروری حق کی بنیاب بہتر کی دوابیت کو بر قرار رکھا اور ان کا ایسا کرنا ضروری حق کی بنیاب بھی تھا کیونکہ بعتیر اس رکوشنی کے کسی نصینی مت و مصنف کے مطابعے کام بیا اور کامین کی است کام بیا اور جن صنفین کی تصانبیت سے مدد کی ان کی ادبی خدمات کا اعترات می کیا بیا ب

محنام كم سليل مين وه كمت بين ا

" داستان تا بیخ آدردو" (۱۹۳۸ع) پی سنے تاریخ گوئی کے شوق بی دکھ دیا تھا۔ بعص نے اس بہاعر آمن کیا ادرسوال اٹھا با کہ بہ ذا سان " ذیادہ ب اشاعت تائی بی ذا سان " ذیادہ ب ایکن اب اشاعت تائی بی نام بدل دیا جائے تو کتاب بہجائی نہ جاسے گی۔ نام بہت شہور موجیکا سے اس سے اس سے اس سے اس میں کو باتی ہی رہے دیا یہ دیا ،

بحیثیت فجوی دیجها جائے قدمولانا کی اس کتاب کو اہل جا وادب نے به نظر استحیان دیجها جاسے میں بہت سے ادبیوں، نقادوں اور مالموں کے خطوط الهنیں سلے اور بیبت سے اخبارات ورسائل اور ریڈیو وغیرہ سے اس خطوط الهنیں سلے اور بیبت سے اخبارات ورسائل اور ریڈیو وغیرہ سے اس بہت میں کئے ۔ اگر یہ بیسب تھرسے کی کر دیئے جا کئی تواکی خاصی واجہ بین تواکی جے۔ داکر یہ بیسب تھرسے کی کر دیئے جا کئی تواکی خاصی واجہ بین تواکی ہے۔ داکر یہ بیسب تھرسے کی کے کہ دیئے جا دیں تواکی خاصی واجہ بین تواکی ہے۔ دالا

" واستان اورو" قادری صاحب کے ادبی کا زالوں میں شاہ کار کا حکم رکمتی ہے جس بر ہماری زبان اور ہمارا ادب ہمیشہ فخر

ارے کا۔ یہ کناب اورو زبان کی تخلیق وارتقائی کیفیت کا انمینہ ہے
اور اردو کے شعراء مصنفین نشر کے تاریخی مالات کی ابھی خاصی
انسائیلو بیڈیا بھی جو جدید تربن تخفیقات کی روشی بی انتہائی کدوکا وش
کے ساتھ مُدقن کی گئی ہے۔ اس میں محض مشاہمی کا تذکرہ ہی نہیں ہے
بلکدان غیر معروف مصنفوں کا بھی دھر ہیے جبنوں نے دوسر سے ہی
بلکدان غیر معروف مصنفوں کا بھی دھر ہیے جبنوں نے دوسر سے ہی
اردو زبان کی تہد رہ جہداد بی کوش مشوں اور ترقیات کا وہ سلد مرابط
ہوجاتا ہے جس کی کڑھیاں دہ سر سینیس سے کرفورٹ و ایم کا لیے تک اس سے ہوجاتا ہے جس کی کڑھیاں دہ سر سینیس سے کرفورٹ و ایم کا لیے تک اس اس کتاب کی تصنیف سے نہائی ایر بی میں مارت اور ور لیک شوا ملا اور ان بہ مدّالی ومنصفانہ ہے کا گلہ ماکہ ساکت گفت عبارت اور ور لیک شوا ملا از میں کیا گیا ہے۔ اور ایک قابل ماکٹ ومنصفین کے تعلقان میں جا ہے مصنفین کے تعلقان میں جا ہے مصنفین کے تعلقان کو تعلقان کو تعلقان کی مصنفین کے تعلقان کی مصنفین کے تعلقان کی مستوں کام یہ کریا گیا ہے۔ اور ایک قابل کا ساکن ومستوں کام یہ کہ اُس میں جا ہے مصنفین کے قطعان کو تعلقان کی مستوں کام یہ کریا گیا ہے کہ اُس میں جا ہے مصنفین کے قطعان کو ایک تو قطعان کی تعلقان کو تعلقان کی مستوں کام یہ کریا گیا ہے کہ اُس میں جا ہے مصنفین کے قطعان کا تو ایک قطعان کیا گیا ہے۔ اور ایک قطعان کو تو کی کو تعلقان کی تعلقان کی کو تعلقان کی کھیل کے مستوں کام یہ کریا گیا ہے کہ اُس میں جا ہے مصنفین کے قطعان کو کھیل کے مستوں کو تعلقان کے دوسر کے تعلقان کے دوسر کے دوسر کے دوسر کی کھیل کے دوسر کی کھیل کے دوسر کے دوسر کے دوسر کے دوسر کے دوسر کی کی کھیل کی کو کریا گیا ہے دوسر کے دوسر کی کھیل کے دوسر کی کی کھیل کے دوسر کی کھیل کے دوسر کے دوسر کے دوسر کی کھیل کے دوسر ک

د ۱) کشته ، عباللطیعت شمان ر معارد سن خادری و اردو تامد و محوله بالا و

<sup>(</sup>۲) کشته عبدالقطبیت نمان بردندیر مایش قادری م اردونا مرسمرایی : جوری امایی در) مایی دری مایی دری مایی دری مایی

تاريخ دفات ودتصنيف كركے دروج كرد سيے كيئے بيس بغوض بر كركتاب بهبت جامع بهدانداس دقست تك اس مومنوع برأرد و يس كوني كتاب اس كے يقے كى يہيں لكھى كئى۔ (١) قاددى صاحب لفتى نانى كونفش اقى سيم بهتر بنا في سير كين كوشار كلي بخانجه دومرسه ايدليش كحدد يباسه بين ده تحسرر كرت بيل كر میں جا ہتا ہوں کر دوسرسے اید ایشن میں عرف نظر تانی اورترمیم و درستی بی مزیرد مبکرکتاب کو دوباره لکیدووں نیکن ب براكام تقا سوجيا ادر اراده مي كرنا تفا - حتى كه ياكستنان حيلا آيا اور مراجی میں آکریس کیا۔ بیاں اکر کما ب کی اس فدر ما ناک دیھی کرئیں جبران ره كيا . ادهراكيب كيب ليز كالمراد ، ادهر ميرمانك ميرس ادادس كتاب و ازمر في مصف معتقى سب ده مست. اور عافیت اسی بین ظرانی کدئ بعیبی کیست دوباره تیمیوا دمی مطلت جنا نجير بينظرناني مي ترميم اور حذف و احتافه كرنا كيا أورميجياسس بجاس أسوسو صغے يھينے کے سلنے بھيتا رہا ۔ اخركتاب دوباره مجيب كئ- الحسب مدلبتد- (1) مولانا کی کسس تحریرست بد ماست واصنح سید کرامیون سیسطیع و وم می ورستی ن وترميم اور حذف واصافه كما اور بوري كماب انهرنو ترتيب بنين دي البتراس كو دوباره برمسه عور سف وسمعا اورجن جن بالدل كو اشد صرورى والم سمعها وه ميى اس مین شامل کردین اگر کسی نقاد سند مکها تخاکه انداز بیان ساده دیسے مزه سبعة "قومولاتات بس كى دل دى كى سلىدايى زبان اوربيان يرتفي نظرتانى كى ادر المسرطرة ان تراميم و اضا فول محد بعد دوسرا ايدلش ايديل ١٥ ١٩ ميل که حادمین قادری، مولانا، دامستان تاریخ اردو، محوله بالا، د ساحیه، ایدگیشن دوم ۱۹۵۷ و ۱

غزربى بيس أكره سعة شالع بنوار

تعیرا ایدنش می دوسرے ایدنش کی مطابی صرف نشے دیبا بھے کے ضافے کے بعد جوں کا نوں ۱۹۲۱ و ایجو کمٹینل برنس کراچی سے ادد و اکاد می کراچی نے شائع

أغاذ ادد سے قبل كاحال تحرير كرنے سوئے مولانا محصے بين د.

ان پراکرت زبان میں ایک سورسینی پراکرت متی جو برج این مخطرا کے علاب فسسے شرد ع ہو کر پنجاب، سدھ ، بہار اور الوہ تک شائع مخطرا کے علاب فسسے شرد ع ہو کر پنجاب، سدھ ، بہار اور الوہ تک شائع دنام من اس کی ایک شاخ کو برج بھاشا کہتہ ہیں دین مخطرا کی زبان - بیرسب سے زبالا وسیع تنی اور تصرت عبیلی کے ذما نے سے قبل علی زبان بن مجی متی اس زبان میں تعین میں اور تاریخ کا بلا ور شروع ہوگیا تھا جھڑت عبیلی سے نصف صدی قبل امین کے راج و کر اجریت کے درماد کے ایک بنڈت داری نے برح بھاشا کے قاعد مرت و کو مرتب کے شیخے یہ کتاب ایس کی موجود ہے ۔ اس دو سرارسال قبل قاعد مرت و کو مرتب کے شیخے یہ کتاب ایس کی موجود ہے ۔ اس دو سرارسال قبل کی بیریج بھا شاکھ ایسے بہت سے الفاؤ موجود ہیں ہو ایج بھی بھادی موجودہ ذبان

اردو ببی خاط بی در ۱۱ در استان تاریخ اودو: موله بان زهیرا ایدنستن اس م

تاریخسے اس بات کو پتا جلت ہے کہ سکد دراعظم نے صفرت عیلی علیات اور مسے دراعظم نے صفرت عیلی علیات اور موجود سے معت مال قبل مبدوشان برجماء کیا اس وقت بھی میاں برج بھا شا دائے تھی۔ 19 ہوسے درود اسلام کا دور منزوع ہوتا ہے لئین ورود اسلام سے قبیل بھی دوب و مبدوشان کے بابین سلسان جا دن فائم تھا۔ عرب سواحل مبد برتمجارت کی غوض سے استے تھے اور ابنا مال فروخت کر کے مبدون فی مال خرید کر مے جایا کرتے سفنے لیکن برحرت تجارتی لین مال فروخت کر کے مبدون افی اول بدل موتا تھا۔ اور اس طرح بہت سی جیزوں کے وی نام مبدون ان کے درگوں کی زبان میں کھی بل جائے ہے۔

۱۳۷ء سے ۱۱۵ء کے کا کسیمانوں نے مندوسان برکئ بادھلے کئے ۵۰ عیبوی مطابق ۲۸ ہجری میں محتربی فاسم کی سرکردگی میں سندھ برحملہ ہؤا اور بھر ۱۱۵ء عیبوی مطابق ۲۹ ہجری بک منان کا علاقہ مسلی نوں کے قیصنے میں آگیا اور بھر مسلمانوں کی مطابق ۹۹ ہجری بک منان کا علاقہ مسلمانوں کے قیصنے میں آگیا اور بھر مسلمانوں کی مسلمان مسئدھ برصد اول کا مائم دہی۔

چنانچه این حزفل اورمسعودی بودسویس صدی عیسوی بین مبندوت ان اسسے اسینے مفرند مے میں تحریر کرنے میں :-

مرسنده مین ملاف اور متدوول کی وضع اور معاشرت اس قدر بیمان سب کرتمیز کرنامشکل سب دونون قومون مین نهابیت انفاق و ارزنباط ت کم بیمان سب کرتمیز کرنامشکل سب دونون قومون مین نهابیت انفاق و ارزنباط ت کم سب معربی وسندهی دونون زبانین را بیج جن اور متنان بین متنانی کے ساتھ فاری زبان بولی جاتی سبے سے ایک نبان بولی جاتی سبے سے ایک

۹۸۱ ع میں بکتگین سفر بنجاب پر عملہ کر کے بنتا ور تک کاعلاقہ ابینے قیمنہ بیل کرا بنا اس کے بعد اس کے بیادر ، مثان ، کا اپنجر ، قنوج ، گجرات اور منظر ا پر فیمنہ کر سال بیل سترہ دی اس کے بیادر ، مثان ، کا اپنجر ، قنوج ، گجرات اور منظر ا پر فیمنہ کر ، کیا بھت .

وا) حامد من قادری اولاما واستان ماریخ اردو ، کواچی ایج کمیشنل برلیس، ۱۹۹۱ ع (تعبیرا اید کنین ) ص ۹ -

خاندان عنسن فری نے تقریبا دو مو برس کا محومت کی ۔ قام وراس کا دارا لحکومت می راب مختلف دربانی بنجاب میں ربا ۔ مختلف افوام و ممالک کے معملان شلاع حیب ترک ، افغان ، مغل افد ایرانی بنجاب میں مغیم رہے اور اہل بند کے ساتھ تمدّ ت و معاشرت . لبن دین شادی بیاہ ہر قبم کے تعد قات کا کم رہے جس کا لا زمی میتی برین کھا کے معمل اور سفے متعامی افعا فل اپن ذبانوں میں ملا نے شروع کے اور اہل بند نے میں عربی ، فادسی و ترکی تربانوں کے الفاظ اپنی ذبان میں شامل کر لیے ۔

### اردوزيان

اردو زبان کی ایند اک کے مختلف نظربات ہیں .اور رہ بات می تحقیق طلب کر اس زبان کی این کی این مختلق طلب کے کہ اس زبان کے ایدوکا نفظ کب سے اختبار کیا گیا ، بریات تحقیق سے نابت ہے کہ مغلوں کے زمانے سے مندوستان ہیں مراردو عمل نفظ سٹ کروسٹ کرکاہ کے معنی ہیں اتحال مونا شروع ہوا ،اس بسلے ہیں عکیم ستیشم اللہ قادری تخسر پر کرنے ہیں! .

" امبرطلادُ الدین جوینی کی تاریخ "جهاس کش" اور و زیر برشیدالدین افغال نظری " جا مع افزاریخ "سیمعنوم موقاسه کرمپنگیز خال اور اس کی اولاد کندا نظری " جا مع افزاریخ "سیمعنوم موقاسه کرمپنگیز خال اور اس کی اولاد کرام اور با دشا مول اور با دشا مزادول کے فرود گاموں اور شکرگاموں کو اردو کرما کی اردو کرما تقا اور قراق کم کو اردو کرما تا مقا اور قراق کا استقر محکومت می اردو کرما تا مقا اور قراق کا استام اردو با لینغ تقا ا

چگرزخان کے سرزندہ جی خان کی اولاد نے دشت قبیا ق اولا دے دشت قبیا ق اولا دی دشت قبیا ق اولا دی دشت قبیا ق اولا دی در ایک دست و سبع حکومت قائم کر لی متی اس کے حکوان جب کسی مہم پر منتقر سے دوا نہ ہوئے تو ندین جیوں پی فیام کیا کرستے ہے جس کے باجست ان کی سنگر کا بیں اُدو اُنے مطلقا ( ) کہلاتی تعیں کی سنگر کا بیں اُدو اُنے مطلقا ( ) کہلاتی تعیں اُنہ میں اُنہ و اُنے مطلقا ( ) کہلاتی تعیں اُنہ میں اُنہ و اُنہ مطلقا ( ) کہلاتی تعین

ا ورخود البنيل خوانين أردو سئ مطلا محد لقنب سے مثرت موکئ متى يا را)

(۱) سمر الند قادري بعليم سيد التكوفريم ؛ مكعنو، فالبنور اس من ، ن من ، د ،

تاریخ سے بتا چانا ہے کہ حسر وج بھی زخال کے بعد سلطان شمس الدین المتن کے دائے سے سلطان محد بن تغلق کے دور کومت تک مغلول نے میندوستان پر کمیارہ محلے کہے اور تقریبا سوسال کے میدوستان کا شمالی خطران کی تھے۔ وزاد کا میدان بنارہ بہی زمانہ مخا جب مندوستان میں اددو کا نفظ سے کولٹ کر کے اس کے استام کی اس میں اددو کا نفظ سے بوتی ہے ۔۔ تقدیبان قاضی منہ اج الدین کے اس فی ل سے بوتی ہے ۔۔

" شام بن مفلیه کے زمانے بین شاہی سٹکر ولت کرکاہ کو اردوئے معلی کہتے تھے اور بازار لشکر کو بازار اردو با زار کیکن اس زمانے تک معلی کہتے تھے اور بازار لشکر کو بازار اردو با زار کیکن اس زمانے تک ذبان کے سلنے اردو کا نفظ مستعلی نہ ہوا تھا۔ سعب سعے فریم کور پر صفر ست دبان کے ساتھ اردو کا نفظ مستعمل نہ ہوا تھا۔ سب سعے فریم کور پر صفر سے اور دباوی کی متی سب وہ ابیات دیباج دبان بی ابیات اردو کلام کو

دا) بوزجانی، فاصی منهاج الدین، طبقات ناصری بر کلکته بس ن م مل ۲۷۷ ـ

كلام منددى فرماستديس. دومبري ستديم كتاب مبرالا ولسيده سيسجم عطان المت كمخ حضرت نظام الدين اولسياء كما كيا خاص مريد حضرت سير مبارك معروف برمير خوردكى تاليعنسه اس مي صنوت بايا فريد شكر كين كالي قول سيم تتعلق لكه اسبعة "فرمود مرزيان مندى اور مجى بعض قارم تحريرول س اردو زبان کوزبان سندی کها کیا سیم یمورد)

قادرى صاحب في السراب كوصاحت بعي كي سيدكم تيرهوي صدى عيبوى سے سولهو ب صدى عديسوى كرجهان جهان مندوت في زبان كا ذكر آ باسب وه اس طرح يسب كرينجاب كريركول كدا قوال كوبنجابي بامناني كها كراسيد ابل تجوامن كي زبان كوتجراني ا بل دكن كى زبان كو دكنى اوركهم بلاا نتبار ان سبب زبانوس كو زبان مبندى مبى كهريا كميا ہے سبن نواح د بلی و آگرہ کی زبان کو اکثر زبان مستدی میں می کہا گیا ہے۔ اس سلام

" سورسين براكرتون في فرم زماف بي سيم من العث علاقول مي مناهن شكلبي بداكر لي عني جوا متياز كيه بيد مقامي نامول مسيم عروف في ادد د زبان اگرحیه ان سعب بولیول سنت مل کربی سیست بیجربی اس کا اصلی سانج د بلی اور نواح د بلی کی زبان سے اس کا جُوت پر بھی ہے کر دو سرے موبوں کی مفنوص زبانیں اسب معی انگ انگ را تم بیس میکن موجودہ صوبہ جا متحده کی زبان دہی زبان مندی سیسے جس نے اب اددو کی شکل اختیار کر بی ہے گا) بكن بندى كيساته بى اب ربان كورسخة مجى كها جائه كا. اس وقس فلم اردوكانام بمى رئية بى تفار رئية كوان منى بيركه تعالى رين مصطلاده فادسى شعراد اس كلام كوبمي رنجة كن يقي ومنتعن زيان سعدم كتب سود فديم شعراب اردوك كلام مي فارى ومندى

<sup>(</sup>۱) ما مرسن قادری بوللنا ، داشتان تاریخ اردوم عوله مالا و تغییرا اید کیشن ، من ا

دونوں زبانیں ملی بھی ہوتی تقیں امسی سے اس کور شیخہ کھا جانے لگا۔ اردو ہج نکر عربی و فارسی اور مبدی و ترکی سے بل کر بنی ہے اسی مناسبعت سے اس کا نام بھی زبان رسیحت موگلیا اور اندیبوی صدی عیسوی کساس کو رسیخہ ہی کھا جانا رہا۔ امسی امر کے ننبوت بی سعدی کا کوروی ، فائم چاند اوری ، میر تفتی میر اور مرزا غائب کے اشعار پیش کیے جا سکتے ہیں را

شبنتاه البرك زماندست شابی سشكروسشكرگاه كواردوسي معلی كبندست ادرائشر كه بازار كو" بازار اردو" يا اردو بازار "كهاجاتا تعاراس ست بتا چدتا سه كدارد و عام طور پرت كرگابون بی بول جاتی بحق سه سبب اس كا نام " زبان اردو" بعنی ابران كرگاری زبان مشهور بوگیا و بعد بین کنزت كسنول اور سبل انگادی كرسبب دفظ زبان بهی ترک كر مشهور بوگیا و اور بعد بین کنزت كسنول اور سبل انگادی كرسبب دفظ زبان بهی ترک كر دیا كیا اور صوف" اردو" بی كسند مگه اس قول كی تعدین سیدانشاد المترخال انشاء ك

" نومش بابان انعجا ( دارالخلافت شاه جهان آباد) متعنی شد انه زبان باشت متعدد الفاظ و کجسپ جدا نموده و در کیسف حبارات و الفاظ تصوت بحار مجدده زباست تا زه صوائست زبان باست دیجرم رسانبدند و بدارد موسوم ساختند یون

مولانا قادری نے کریخین بی بات نا بت کی ہے کہ نفظ '' اُردو '' کا کااستعال شاہجہاں کے نسطے بعنی سرحویں صدی سے شروع ہوگیا بخا۔ اس کے متعلق ادر نگ زبیب حالمگیرشا ہجہان کو کیمھتے ہیں ہ۔ مد آل منسون حالی کہ در زبان مبندی از کستے جاخاص تی فرمودہ

شا برای معانی است سده

دا) انشادستيدانشا، الترخال، " درياك وطافت من -

<sup>(</sup>٢) عامري فادري مولاناء واسّان تاريخ اردوم عوله بالا زندر الدلتن ، من ١١ ،

ا تفاریوی صدی کے دوران شعرائے اور و کے جیسے میں ذکر ہے کیمے گئے ان بیں سبی اددو کو ہندی باریخیۃ ہی کے نام سے یونوی کیا گیا ہے بعن لوگوں کی تحرید ہے اس بات کا بھی ثبوت ملتا ہے کہ اکثر دوسرے صوبی کے لوگ د ہلی اور اس کے اطرات و اکنا من میں بولی جانے والی زبان کو اردد کہتے سقے چنا نچر مولانا فواقر اگل و دیلوری دکتی نے جب دکتی اددو میں نظیمی کھیں تو دیساہے ہیں ان کی وجب تھنیا ہے کہ ان کی وجب کی اددو میں نظیمی کھیں تو دیساہے ہیں ان کی وجب تھنیا ہے کہ ان کی دیم ان کی دیم تھنیا ہے۔

انسب رسانوں میں شاعری نیں کیا ہوں مکرصا والعد سادہ کہا ہوں اور اُردو کے بھا کے میں نہیں کہا ہوں۔ کیا داسطے کر ہے والے بیاں کے اس بہلکے سے داقف نہیں ہیں۔ اسے بھائی برسا کے دکنی زبان میں میں جون

اسسے بریمی واضح موتا ہے کہ اس زمانے بین" ارد و " صرف د ملی اور اس کے کرد و نواح کی زبان کو تصور کیا جاتا تھا۔

مولانا قادری نے بیان کیا سے کہ حب شاہجہاں نے دہلی کی تعمیرو ترقی اور وسعت وآباد کاری کی طرت توج کی تو ایک منظیم استان لال قلعر تعمیر کیا، دہلی کو شاہجہان آبا دی کے نام سے موسوم کیا گیا قلعہ کو قلع بمعلی اور شاہی نشکر کاہ کو اللائے معلی کہا ور شاہی نشکر کاہ کو اللائے معلیٰ کہا جانے لگا اور جب اردو زبان بھی قلع بمعلیٰ میں داخل ہوئی تو اردوئے معلیٰ کہا جانے لگا اور جب اردو زبان بھی قلع بمعلیٰ میں داخل ہوئی تو اردوئے معلیٰ کی اسے نوازی گئی ۔

مولانا فادری کے بیان کی تصدیق سرستید احمد خان اور مولوی عبالغفوران نظمت بین استید احمد خان تکمیت بین استید احمد خان تکمیت بین استی دونوں کی کتب ہے ہوتی ہے۔ سرستید احمد خان تکمیت بین استی مداری میں میں میں میں میں شہر شاہ جہاں آباد ، آباد کیا اور سرملک کے دوگوں کا جمع ہوا اسس

دا احار شنادری مولاتا ، داستان تاریخ ارد و معجله بالا و تعبیرا ایدلش اص سال

دمانی من ادسی زبان اور سندی عبا شابهت بل گی اور کیفنے فارسی فلوں
اور اکثر بها شا کے نفظوں میں ببیب کر شت استعمال کے تغیر و نبر بلی ہو گئی
فوض کر نظر با وشاہی اور اردو سے معلیٰ میں ان دونوں زبا نول کی تزکیب
سے نئی زبان پیدا ہوگئی اور اسی سیب سے زبان کا " اردو" نام ہوا
پیمرکز نب استعمال سے نفظ ذبان کا محذوب ہو کر اس زبان کو اردو کہنے
کیمرکز نب استعمال سے نفظ ذبان کی تہذیب اور آراستگی ہوتی گئی بہاں تک تھنیں اور نگ درنی بہاں تک تھنیں اور نگ دریہ عالم گیر کے عہد میں شعر
کہنا سروع ہوا۔ دن

مولانا فادری اورسرستیداحدخان دو نول کے بیانات کی تائید مولدی عبالغفور نسآخ کے مندرجر ذبل بیان سے بھی بوں ہوجاتی سید ،

" نبان اُدود گروزم تهرد بل کو کیتے بین اس شهر برخدیم الآیام سے برابر زبان سندی مردج بھی برشخص اس زبان بین کلام کرنا تھا حب ۸۸ ه ه بین سطان معزالدین مشہور بر شهاب الدین محد خوری نے ملک سند برچراها کی کی اہل مہد کوشکست دی ۔ دائے بیتھورا کا کام تمام کبا ملک ہند سلاطین غور کے قیصفے اختیاد بین آیا ۔ دفتہ دفتہ زبان بیم یس نفط فارسی، عربی و ترکی ملاکیا . جب محدشاہ بن تغلق شاہ سریر آدائے سلطنت موسے نو باشدگان دہلی برید ایک مازہ بھا کہا کہا کہا شہر بین رہنے نہ دیا ۔ دلی گیر معروف بر دولت آباد بین بھیج دیا اور بھر قبل سلطنت کے ذوال کے ان لوگوں کو دہلی بین بلا لمبیا ، اس نقل و حرکت کے باعث بہت سے الفاظ دکئی بھی زبان دہلی بین بل لمبیا ، اس نقل و حرکت کے باعث بہت سے الفاظ دکئی بھی زبان دہلی بین بل گئے ، بھی انداز گفتگو آخر عہد جہا گئیر بادشاہ تک رہا ۔ لیکن جب شاہجاں

دا) سرستداه خان آنادالصادید ، کان پور، نامی برلس ، ۱۹۰۸ ع مس ۵-۱۰

بادشاه نے ۸ ۱۹ میں شاہ جمان آباد کو آباد کیا تو شاہ جہان آباد میں اطراف وجوانب عالم سے مرقعی کے ذی علم اور صاحب استعدا داو آ قابل ہوگ مجتمع ہوئے۔ تدیم مندی مرزدک ہونے لگی۔ محاور سے بیں فرق ہونے گئی۔ محاور سے بیں فرق ہونے گئی۔ محاور سے بیل فرق ہونے سے فرق ہونے سے فرق ہونے سے کہ مختلف قوموں کے میل جول اور آتحاد وا تفاق سے بیات حقیقت ہے کہ مختلف قوموں کے میل جول اور آتحاد وا تفاق سے زبان صرورت تربوتی ہے۔ اس لئے اردو بھی اس اختلاط کے سیب منافر ہو سے فیر ند رہ سکی۔ خواج جو بعد مدر رہی کی فراج بعد میں سندو سائن ہو اور میں بالی زبان کو وقع میں سندو سے موسوم ہوئی۔ بودھ مذہب کے دور میں بالی زبان کو وقع بعد میں سندو سندھ بوپی و بہار وغیب میں آسے میں میں اس کے متعلق مولانا محرصین بنجاب وسید میں اور میں کھتے ہیں ا۔ ج

" اتنی بات بر شخص جانتا ہے کہ ہماری اردو ندبان بنے ہمان ہو ہوائی اسے نیکن دہ ہمان اسے نیکن دہ ہمان نا خاص مبندوننانی زبان ہے نیکن دہ اسی زبان ہے نیکن دہ اسی زبان ہیں کہ دنیا کے پرد سے بر مبندوشان کے ساتھ آئی ہو " (۲) مسلمان اقل اول سندھ دینجاب میں وار دہوئے ان کی زبان سے برح بھا شا بھی منار ہوئی اور بہت سے اسلامی الفاظ اس میں نتا مل ہونے گئے۔ اس طرح برح بھا شا کے بھی مبہت سے الفاظ مسلما نوں کی زبان میں گھل بل گئے۔ منوچری برح بھا شا کے بھی بہت سے الفاظ مسلما نوں کی زبان میں گھل بل گئے۔ منوچری من برح بھا شاکھ بھی بہت سے الفاظ مسلما نوں کی زبان میں گھل بل گئے۔ منوچری ن برح بھا شاکہ بھی بہت سے الفاظ مسلما نوں کی زبان میں گھل بل گئے۔ منوچری نیا نوازہ ہوسکتا ہے۔

رم) آزاد، محدثين "أب ميات" بحواله واشان تاييخ الدور محوله بالامس ٢٠

جبه ملان فانجین آگے بھے تو پنجاب و گجرات اور د ملی تک اردو کی اشائ موسی کے مسب سے پہلے شاع اوران کی جوگئ ۔ حفرت امیر خسرو دہ ۱۹۵۵) اردو زبان کے سب سے پہلے شاع اوران کی تعنید من فالن بادی ارد و کی سب سے پہلی تقنید من مانی جاتی ہے ۔ ان سے ہی ایک اور می اردو کا ایک اور می مدہ ما اور میں اردو کا ایک اور می مدہ ما اور میں اردو کا ایک رسالہ و اخلاق و تصوف برتف نہا میر زندر علی در دکا کوروی کے بقول بر اردو کی کہانی تعنین کیا جمیر زندر علی در دکا کوروی کے بقول بر اردو کی کہانی تعنین کیا جمیر زندر علی در دکا کوروی کے بقول بر اردو کی کہانی تعنین کیا جمیر زندر علی در دکا کوروی کے بقول بر اردو کی کہانی تعنین کیا جمیر زندر علی در دکا کوروی کے بقول بر اردو کی کہانی تعنین کیا جمیر زندر علی در دکا کوروی کے بقول بر اردو کی کہانی تعنین کیا جمیر زندر علی در دکا کوروی کے بھول بر اردو کی کہانی تعنین کیا جمیر نیون اور کی کھول کیا تعنین کیا جمیر نیون اور کی کھول کی در دکا کوروی کے ان کے تعنین کیا تعنین کیا تعنین کیا تعنین کیا تعنین کیا تعنین کیا تعنین کوروی کے تعنین کیا در کا کوروی کے تعنین کیا تعنین کیا تعنین کیا تعنین کیا تعنین کھول کیا کھوروں کے تعنین کیا تعنین کیا تعنین کیا تعنین کوروں کے تعنین کیا تعنین کیا کھوروں کے تعنین کیا تعنین کی کیا تعنین کیا تعنین

سیداسترف جهانگیر نے ایٹے سیلے کے ایک بزرگ بولانا وجیہ الدین سے ارشادات کو اردو زبان میں رجس کو اس نما نے میں زبان سندی کہا کرتے ستھے) خود جمع کیا ہے۔ میں نے اپنے بزرگ کے پاس خود ابس بماب کو دیجھا ہے۔" ۱۱)

جی وقت ممان د بلی بی دارد بهوسے تو دوآب دکتگا اور جنب کے درمیان کا علاقه)

میں بریج بھاشا بولی جاتی ہی . د بلی اور اس کے گرد و فواح بیں بولی جانے والی زبان
ہر مایذی ، برح بھاشا اور راجی تھانی کاسٹ کم ہے۔ گرکیس نے ہر مایذی زبان کود بلی
میں شامل کر دیا حالا کمکہ وہ کوئی علیٰ عدہ زبان کہلانے کی مستخق تنہیں ہے کہنو کہ وہ برانی
اددوسے جو گیار ہویں صدی بی خود د بلی بی اور اددو بی بہت
کم فرق ذریعے۔

دا) درد کاکوردی - میرندرعی " ارد دکی ایندا به معنون ته نگار"، مکعند، دیمبر ۱۹۱۵ م ئىل برھ كر يوان بوئى سبىد - نيئير افغة بوناسب كر اددوكا تولدا كرج بنجاب سے كريہ د بلى بىر كى كرجوان بوئى سبىد .

مولانا حامدسن فاددی کا نظرید کسس مختلفت مده کسس بات کو توتبیم کینے ایس کراردد کی ابتداریجاب سے بوئی کیو نکریجاب بین کمان کس کے متفل قبام مختلف عالک اسلامیہ کے منعاق قبام مختلف اسلامیہ کے منعاقت نے ایک اسلامیہ کے منعاقت نے ایک فندو زبان کی خودرت وصورت بیدا کردی ، اہل نہد دوسری زبابیں بوئے تھے جمعافی کی فنبان فاری منی خودرت پیدا ہوتے ہی ایک نے دوسرے کی زبان سیکھی شروع کردی ہوئے نے ایک نیان میکھی شروع کردی ہوئے کے ساتھ ساتھ مولانا محرسین اداد کے اس نظریہ کی دہار وہ کہ اور دہا کردونواح مقا درامیل برج بھانا ہمی متی وہ زبان میں متی وہ دبان میں متی وہ دبان میں متی دوسرے کی دبان میں متی وہ دبان میں متی دوسرے کی دبان میں متی دوسرے کی دبان میں متی وہ دبان میں متی دوسرے کی دبان میں متی دوسرے کے دبان میں متی دوسرے کی دبان میں متی دوسرے کی دبان میں متی دوسرے کی دبان میں متی دوسرے کے دبان میں متی دوسرے کی دبان میں میں دوسرے کی دوسرے کی دبان میں میں دوسرے کی دوسرے کی دبان میں میں دوسرے کی دوسرے

مدر المرابادي كاخيال به كرامه وكي تصبل منقرا الداكره ( البراباد) مبي في مستحد المداكرة ( البراباد) مبي في مستحد المستخد المراباد) مبي في مستحد المستخد المستخدى المستخد المست

المس امر کے بوت بی کانی و وائی شادت بات ہی کام اس معاطے بی کراس مفاول دبان نے عدد اکبری بی ایک کی کامنیا برکزا شروع کر دیا تفاجی بی کامینا بانار بی ایک معقول صد تک میرومعاون تابت بوا . بیری بیت ساک بینی نظر ہے کہ تعزیبا اس را نے بی ہی کام دکن بیں بی جاری نظا اور کہا جا کہ بینی نظر ہے کہ تعزیبا اس را نے بیں ہی کام دکن بیں بی جاری نظا اور کہا جا میں سامنے ای ہوروں کو برابر کا مج مامل ہے بیک زبر نظر تعمق و دیکھنے ہی یہ بات بی سامنے آئی ہے کہ ار دوجی زبان کا نام کوری برج بھا شاکی غیاد پر میں ہوگئی ہی بی بور بی بھی سامنے آئی ہے کہ اور اکس کی تفایل گرہ ہی بی بوسکتی می کی بی کہ گری ہوئی ہی اور اکس کی تفایل گرہ ہی بی بوسکتی می کی بیا کہ و دو برج بھا تنا کی میں اور اکس کی تفایل گرہ ہی بی بوسکتی میں کہ با و کھن برج بھا تنا میں تنا مل ہے ۔ دکن بیں جو زبار سے کہ بونگر اکس و قت دکن بیں ہا کوست کی باکرت ہی بی باکرت ہی باکرت

موقین ابعد می ایم نید کورے اسی دگر پر بطیق رہے۔ " فور پہر" بیل المجرو کے بیان ہے یہ است معتنق ہوجاتی ہے کہ دکھنی ایک بعدا گارہ بول متی " دا)

ل ا احمد اکر آبادی سکے اس قول کو مفرظ رکھتے ہوئے کہ نظر عائر دیجا جا اس تو معلی معلی ہوگا کہ جیب اکبوجہ انگیر کے بعد شاہیمان نے دہلی کو دارا کخنافہ نبایا تو اس کے بعد بی عصد تک ایک اس کے بعد بی عصد تک ایک اور المی المور و تک کا مرکز بنا دہا بلکہ تمام سیاسی امور و تک اگر ہ منہ مرت ابلی علم دادب اور ابلی تعود سنی کا مرکز بنا دہا بلکہ تمام سیاسی امور و تدا بر اور منصوب بھی آگرہ ہی میں عملی جامہ پینتے رہے کہ فیلم مغلب بللا در آگرہ ہی تھا ۔ اس سے ترین قیاس ہی بنیس بھی بھتی طور بر کہی جا سکن حالا نظر گارہ ہی تھا ۔ اس سے ترین قیاس ہی نہیس بھی بھتی طور بر کہی جا سکتا ہے اور ٹیھر وہ دور بھی کچو ایسا افرائنزی اور انتشار کا تھا کہ ہمارے کہ بران اور کہا تھا ۔ اس سے کہ خال ایک خاص بات بر کہ ہمارے سے مرکز دہلی منتقل ہو چکا تھا ۔ اس سے اس کی دسیسے بھی کوئی اسمیت نزدی متی ۔ اگر آگرہ سے مرکز دہلی منتقل ہو چکا تھا ۔ اس سے اس کی دسیسے بھی کوئی اسمیت نزدی متی ۔ اگر آگرہ سے مرکز دہلی منتقل ہو چکا تھا ۔ اس سے اس کے اس کی دسیسے بھی کوئی اسمیت نزدی متی ۔ اگر آگرہ سے مرکز دہلی منتقل ہو چکا تھا ۔ اس سے اس کی دسیسے بھی کوئی اسمیت نزدی متی ۔ اگر آگرہ سے مرکز دہلی منتقل ہو چکا تھا ۔ اس سے اس کی دسیسے بھی کوئی اسمیت نزدی کی اسمیت نزدی کوئی ہو تی ۔ اگر آگرہ سے مرکز دو بلی منتقل ہو چکا تھا ۔ اس سے اسمیت نزدود بل گئی ہو تی آئر کوئی وہ منتقی کہ از تقود بل گئی ہو تی آئر کوئی دور کوئی ہو تی ۔

بای بمرتفعق و مستسسسا جهی اس قول کی نصرین کے بیسلے بیں ہم صغیرا ای است اسے ایک نصرین کے بیسلے بیں ہم صغیرا ای ا سنے اپنی کنا ب معمورہ خصر میں ارتقائے اردوکا جوخاکہ بہتے کیا سے اس کا ایافتیاس بیہاں بیٹ کرشنے ہیں :۔

" المبر المنظر المرجاع كم المسكور وان كاخلات وكلا الدجاع كم المسكور وان كاخلات بختا علا المرجاع كم المسكور وان كاخلات بختا عالي المراد و المناه من المراد المراد و الماكن كالمراد و المراد و ال

لا؛ ل احد البرابادي: اوبي تا تراست، كلكتر المجن ترقى اردو (بيد) م١٩٩١ع ، ص ٢٠،

کی شخصان شهورعام میں ، مکانات ، اقالت اور است با کستام بهندی ، یا

میندی فاری آمیز رکھ لئے اور محل میں مینا یا فار " بنوایا ۔ بیر سب جلعت الاندی کے سامان ہیں ۔ مگر اس کو بھی زندگی نے مہلت نہ دی ابھی خلعت نا تیاد تھا

کہ اکبر فام ہوا جقیقت میں میں توج اکبر نے ہدیاں کی طرف کی تھی اگر وہ اور زید اس و اور زید اس کو اور زید اس کے منافل میں اور دربار میں بی زبان بنا نے ہوجاتی ۔ مگر سر بھی واضح رہ ہے کہ اکبر نے اپنا بائی تخصت اکبر آباد (اگر می بی زبان میں مقر کیا تھا اور مہنی و جی رہا تھا۔ دہلی کو اس فیفن اکبری سے جندان جہنا میں منافل میں منافل اور میں اور میں مناباز از فائم رہا ۔ شاجباں کے دور بی اور نز تی ہو دل کہ کہا کہ البالا دسے شاہجاں کا دِل اجبال کے دور بی اور نز تی ہو دل کہ کہا کہ البالا دسے شاہجاں کا دِل اجبال کے دور بی واب یا بیا میں منا و جباں کے دور بی اور میں منا و جباں کے دور بی اور دولی صورت نائم ہونا اجی طرح تا بت ہونا سے ۔ باد نناہ کے در دار و دفتر دل کی زبان فارسی منی مگر ارد واس کے جد میں زبان پر آجی منی یہ دا ہ

برایک نادیجی بات سبے کہ اکرآباد (گاگرہ) پی مغلبہ درباد کے خاکم رسبتے کک نیان بیں روانی آجلی بھی . دورا ول کے شعرا کے کلام بیں مبندی فارسی اور اردو کے العث اللہ عمرٌ استقیق بیں۔

ان باتوں سے ظاہر سے کہ اگریج شاہی و کتابی نبان مدست کک فارسی دیمی کار دباری اور جوامی زبان آور و ہی ہے ، اکس کے علاوہ مندی شعوا دمشلا کبیروائس کار دباری اور جوامی زبان آور و ہی ہی ، اکس کے علاوہ مندی شعوا دمشلا کبیروائس تنسی داس ، کرونا نک اور سور داس وغیر سرہ کے وجوں بیں بھی ع بی فارسی زبان کی شمولدیت نے ار دو کر رنگ کو بھار دباجس کو ہم شمالی مند میں اردو شاعری کانگ بنیا و کہ کے جے اس میں بنیا و کہ کے جی اردو شاعری کے لئے ایک اور جیز جو صرودی ہے اس میں بنیا و کہ کے جی اس میں

د ۱) صغیر مبلکرای، معلوه خصر شدص ۵۵، سجواله ۱۰ اوبی نا تراست. از ل. احسمد اکبرامایی، محوله بالا ، ص ۱۰۰۰ -

فادی بحری بھی شامل ہیں۔ گراس اعتباد سے بھی شمالی ہند بھے بہبی ہے۔

بن اشال سے بت چاہے کردکن میں شاعری کے آغاذ و متعادف بو نے سے

پید شمالی بند میں شعری معیاد خاصا ہو گیا تھا اور زبان صاف و مشاستہ ہو جہا تھی

ملکہ بر کہا جائے تو ہے جا مزمو گاکہ وہ و آلی دکتی کی اس زبان سے شستہ تو ہی ہو

وہ د بلی کا افر قبول کرنے سے بید استعال کرتے تھے۔ یہ بات میں خاص طور پر توجہ
طلب ہے کہ اس وقت تک اگر شاعری دکن ہی میں تھی تو بھر د بلی کو وہ کو لئی اسمیت
وضوصیت بھی جسس کی جانب شاہ گلٹی نے قبلی کی توجہ دلائی تھی اور و کی نے بھی

مقام تھی جسس کی جانب شاہ گلٹی نے ہوئے شمالی ہند کے اسوب بیان کو ابنائے

ہوت ابنی زبان کو بھا رخبی ۔ اب سوال بی پیدا ہوتا ہے کہ شمالی ہند کا اگر شحفیتی سے

مقام تھا جس نے زبان و بیان کو رہ سلاست و روانی بحثی لہذ اگر شحفیتی سے

مقام تھا جس نے ذبان و بیان کو رہ سلاست و روانی بحثی لہذ اگر شحفیتی سے

کے کوئی اور در تھا کیو کہ خان آرڈ و ، مرف المنظر تھانی جانباں بھی تون اور آبر تو و وغیرہ

کی شعری تربیت بہیں ہوئی ۔ ابنوں نے آگرہ ہی سے زبان و بیان کے اصول سکھے

اور در بلی جاکر جگر گل ہے۔

معدشاه کاعد جکومت واقعی برئے انتثار کا دُود نفا لہٰذا آگرہ کی بھی باطِ
علم و فن بھی مذرہ سکی۔ کچھ شعرار واُدباء شاہیجہاں سے ساتھ دہلی گئے۔ کچھ نے
اور نگ آباد کا دُرخ کیا بحورہ سکئے سفنے وہ بھی بیسون حکرکہ اب آگرہ پابئے سخنت
منیں دیا اور شعرار و اُدباء کی ابسی فدر دانی جو شاہی دُور بیں ہوتی نفی ممکن نہیں تو وہ
بھی با دل نانخوامت د بلی جا ہے۔ لہٰذا جب ان با کمال کو کھی اُ معرف دہلی بینج کرب طِ
شعروسی نبیج سے بھیائی کو مقامی جو سرتا بل کو بھی اُ معرف کا موقع بلا۔
آگرہ سے نقل مکانی کرنے والوں میں سراج الدین علی خال آرڈ و اور مظہر جان جانا
کے نام خصوصیت سے تا بل دکر میں کیو محدار دو کے فرد نع و بقا اور عود جو دار نقاء
بیں دُور متقدمین میں ان دوحفرات کا ایک خاص مقام ہے۔

مرزا مظهرهان جانان کے سلے بین معنف میل دینا " تحریر کرستے ہیں ، " مرزا مظہر جان جاناں نے اس خاد زاد کو ایسا جھانا کہ بین استا جو انتیا کہ بناعری ساجری بن گئی بھرا بینے زور طبع سے اچو نے معنیا بین اوزادسی ساجری بن گئی بھرا بینے زور طبع سے اچو نے معنیا بین اوزادسی

تركيبون اوراردوك و يكرفيك درو بن كالمست ويا اور اردوك و يك ويا اور اردوك ويك ويك ويك ويا اور ان دو ي يدويا اور ان بن وه فو بي بيداكي كرابهام اور تجبين وعنيب ره عن رئع مفلي جومبندي و من بن وه نو بي بيداكي كرابهام اور تجبين وعنيب ره عن رئع مفلي جومبندي دومون كي بنياد سلفة است سب بعول كي يمرين بيان مصرين فقيره

ان کا نتیع کریسے اردو نناع می کومعراج کمال برمینی دیا یا ۱۱ ۱۱ د و حصرات کے بعد خدا شیعی میرتقی میر ، اور بیغیہ سخن م

ان دو صفرات کے بعد خدا کے سخن میر تقی میر، اور بیغیر سخن مرزا غالب کی شخصیتیں اجربی ان دونوں صفرات کے سلط یہ کی کہنا سورج کو جہانع دکھانے کے منزاد من ہے منزاد من سے ، غالب نے اردوشاع ی کے علادہ اردد نشر کو جب سلیس وسہل بنا دبا ، جو نیا اسلوب واندا زبخشا اسس کی نقلید و تحسین آج ناک جاری سے اورجادی رسے گی بہاں بیمون کرنا سلے جانہ ہوگا کہ خطوط غالب سے جارسال قبل نواحب غلام خوت بیخ آکر آبادی نے اپنے رقعات کا مجدوعہ" نونا بہ حاکم ہے نام سے مرتب کیا جو اجراء و میں شالع ہوا، فالب بھی بیخ آکی بڑی قدر دمنزلت کرنے سفے مرتب کیا جو اجراء و مولانا سے الفایات سے باد کرتے سفے اور دان کو" قبلہ و مولانا سے الفایات سے باد کرتے ساتھ ۔

جراً مندیمی آگرہ سے بی نقل وطن کر کے سکے مقے اور میبر دنیا سے شعر وسخن بی امم پدیا کیا۔ بہرکیج نظر او کا معد کے مقد اور میبر دنیا ہو کہ اور و کو سنواں نے بیں اہل اکر آباد کا بھی بڑا وا تقر دوا ہے مگر ان بی سے بیشتر کی غزلت گزین و گومشہ نینی کے سبب ان کی شعری و اوبی خدما منظر عام بر نہ اسکیں نظیر اکر آبادی کی شاعری برمعی کسس عہد میں توجہ دی جانے

رد، حکیم عبدالحنی "گوگردها" محوالهٔ ادبی تا ترات از ل احمد اکبرآبادی . در در معدد اکبرآبادی . سسس محوله بالا. ص ، سسس .

لگی ہے مگر برنظر غائر دیجا جائے۔ تو تظیرسب سے پہلے فطری و ہوا می شاعر ہیں اور آج کی دہ شاعری میں کا شمار جربیر اردو شاعری کے مین میں ہوتا ہے اس کی داغ بیل حالی و آزاد سے پہلے نظیر اکبر آبادی ڈال بیکے منفے۔

قام اساتذهٔ اکبراً بادی خدمات کا جائزه اک طول اُسل موگا میں اس مقلے بین صرف ان ہی معروف حضرات کا فرکر کروں گاجن کا تذکری مولا قادری نے بھی اپنی مرف ان ہی معروف کا برخ اُردو میں کیا ہے۔ ان میں ایک مہتی تبد اعظم علی عظم اکبراً بادی کی ہے ان میں ایک میں تبد اعظم علی عظم اکبراً بادی کی ہے ان سے بھی مرزا فا لب کے دوابط و مراسم سفتے ، فا آلب کے بیخ آ ہنگ میں اُسب کے دوابط و مراسم سفتے ، فا آلب کے بیخ آ ہنگ میں اُسب کے دام موج د ہے۔

مرزا رمب علی بیک سرور بو تکمتو کے مب سے بیلے مفتون نظر اُردو شام رکیے مب سے بیلے مفتون نظر اُردو شام رکیے ہور کیے مانے بین اکراً با وہی بین بیدا ہوئے وہیں بیلے برسے اکت بھم وفن کے بعد ککمنو بینچے میں کہ تصدیق مولانا عبد الحلیم شور کے مفتون کے اقتباس سے بھی ہو مانی بینچے میں کی تصدیق مولانا سروک کو انقاد "اگرہ میں شائع ہوا، مولانا سرر کیمنے ہیں :۔

" وافعه سيسكم الدو زبان اكره و دبلي مي سيدا بهوني ،

اددوسے معلیٰ بی نشود غابیک اس نے ابی موجودہ معودت پیدا کہ لی ۔
شجاع الدولہ ، آصف الدولہ اور سعادت علی خان کے زمانوں بیں دربار دہلی
گسبے استعامیٰ اور کمھنو کے نوابی درباروں کی دولت مندی و قدر دانی
کی مجاست عام معاصان کمال کھنو بہنے گئے مرزا رصب علی سکرور
اکر آبادی بی بی بیدا ہوت دبیں نشو و غابائی ۔ تا نز ہے ہمتا بننے کے بعد
اکر آبادی بی بی بیدا ہوت و دبی نشو و غابائی ۔ تا نز ہے ہمتا بننے کے بعد

د دسرسه مسنفون کی طرح مولانا قادری بھی اردو کی ابتدا، کے متعلق کوئی موس نظریہ بیش نہیں کرستے اور نہ ہی وہ کہی ایک نظر بیعسے متفق نظر آتے ہیں کہ بوکہ وہ ایک طرف تو ارد دکا مولد و مبدار بنجاب کو قرار دسیتے ہیں گردوسری جانب

دا) ل. احسبداكبرآبادى، " ادبى تا تزاست " محوله بالا، ص عمر .

وه اس كابسله برج معاتناسه معى طلتهين .

وه الل عاردو زبان کے آغاد کامئلہ ابھی مک متنازع فیمئلہ ہے اوراس
منے میں اختلاف رائے گئی کئی اکثر موجود ہے اگر اس خاص لسانیاتی المجمن کوتلاک
صاحب دور نہ کرسکے تواس سے مجید شیت ایک محقق ومور خ ان کے مرتب میں
کو کی کمی نہیں آتی۔ انہوں نے داستنان تاریخ ادو و " یمی ابی شحقیقی کا دستوں سے
میت سے نئے انکتافات بھی کیے ہیں اور تاریخ ادب کے کئی تاریک گوشوں
کو اُجاگر کیا ہے۔ ہم میاں ان کی تحقیق جدید کی چید نمابیل مثالیں شیسی کرتے ہیں۔

## أردو كى سے يہ كى تشرى تصب

تا برخ ادب ادده می دکنی و دلیت ایک مرحقیقت می جاتی محقی ایک مولانا عارس فادری کی تحقیق کے مطابق اددو میں سب سے بہلی نٹری تعنیف خواجہ ید انٹرون جہا گئیر سمنانی کا دسالہ اضلاق و تصوق سی ہے جو ۸۰ عدد مطابق ۱۹۸۸ و یکی تعنیف کیا گیا۔ نواج صاحب ۱۹۸۸ و مطابق ۱۹۸۹ و میں سید ا بوت ایک سوبیس سال کی عریس ۸۰۸ ه مطابق ۵۰۸۱ء کو دھلت کی آپ کا مزار کچھوچی شریب علاق اودھ میں سے جو آج کل اُنٹر پردلیش کے نام سے وہوم ہے۔ یہ یہ با صفحات کی کتاب ایک قلمی نے کی اُنٹری دلیش کے نام سے وہوم افتاس گزشتہ صفحات کی کتاب ایک قلمی نے کورہ دسالہ اددونٹر کی کی بیں افتاس گزشتہ صفحات میں ہے کی میاب کی مذکورہ دسالہ اددونٹر کی کی بیں عد اددونہ بن و ادب کی ہی کتاب کی است کیا ہے کہ مذکورہ دسالہ اددونٹر کی کی بیں عد اددونہ بن و ادب کی ہی کتاب ہے۔ وہ مدوات بن نا دینج اددو تیں قمط ان

" نا ان باری کا سال تُصنیعت معنیم تنبی لیکن امیز حرو ( ۱۵۳ طا ۱۵۵ و ۱۲۵ و ۱۵۴ و ۱۳۵ و ۱۵ ما ۱۳ و ۱۳ ما ۱۳ و ۱۳ ما ۱۳ و ۱۳ و ۱۳ و مفدم رکه گربا و ۱۳ و ۱۳ و ۱۳ و ۱۳ و مفدم رکه گربا و مکن سب کرسیدانشرف جهانگیر کی تاب بید کلیمی گری بو اور ارد و زبان بین تصنیعت اوّلیس مکن سب کرسیدانشرف جهانگیر کی تاب باری " ما ان باری " می بود بهرمال اوّلیت ان دونول بی دا ترسیع به من محققتین کی نظر بیس ما ان باری " محلان و می بهرسیدانشرف جهانگیر کی نصنیعت رساله "اخلاق و کمی بود کری بیل کناب سب -

اردوا دب بینظم و شرکی تصنیف و نالیف کاسبرا دکن سے سربا ندھا جا نا ہے۔
تذکرہ میکل رہنا اسے مولفن حکیم عبدالحقی صاحب سے بقول اردو زبان کی ابتدا، دکن سے
بوئی ہے مگر اس میسے بی عقامہ نباید فتح پوری تحسر رکیر نے بیں ا

" اگراددو زبان یا اردد شاعری سے اس کا ترقی بافتر دُور مراد سے تو اس کا ترقی بافتر دُور مراد سے تو اس کا زبی با سات نباید میں سے تو اس کا زبای مایدہ شاہ جہاں کے عہدسے شمار کیا جا سکتا ہے لیکن اس سے مفعود دہ ابتدائی تعنیر سے جسے مبدوتان کی براکر سندے فارسی کے

<sup>(</sup>١) ما كرسن فادرى مولانا، " داشان الشخ اددو" جوله بالا، ص ١١٠ ( تمبرا البرسين )

امتراج سے تبول کیا تو اس کا ڈاند یقیناً غرنوی عبد قرار دیا جائے گا جب بندوستان اور میمانوں بیں کافی ادتباط ہوگیا بقت اور جب کا نہا بیت قوی خبوت مسعود سلمان اور البرعبران ترکا دہ بسدی کام ہے جس کا ذکر عرفی نے کیا ہے یہ دونوں بانچویں صدی بجری کے دوسرے نفسفت جھتے ہیں بیائے جاتے ہے ختے اسس کے بعدرفتہ رفتہ ارتباط کی زیادتی ہوتی گئی بیان کے کرماتویں ، اسفی سے بعدرفتہ رفتہ ارتباط کی زیادتی ہوتی گئی بیان کے کرماتویں ، آٹھویں صدی بیرعام طور براس کا دواج ہوگیا اورمش کے دهمار بھی اس بی گفتگو کرنے سکے دی دال )

ار ملامه نباز نتی بوری کا به قول مرنظر کها جائے تو کھیم عبدالحی کا نظریہ باطل ہو جانا ہے کہ کا بدوری کا بہ قول مرنظر کھا جائے سے بیلے شمالی ہندوستان ہی امبر مرد جانا ہے کہ نوکہ و کرنا میں اردو زبان کی نبیا دی بنیا دیں ڈال دی تقیم اسلیم و نتر دونوں کی بنیا دیں ڈال دی تقیم ا

اورسببه سروب به ببرت م دسرورون ی بی دی دن در است اردوکا بالتغفیل استه وار مولانا قادری نیه داستان تا برایخ اردو سیس دکی ادبیات اردوکا بالتغفیل استه ا ادر عهد به عهد جائزه دیا ہے۔ سلطنت کا اجمالا از کرکیا ہے ادرست ندرے طور بر تحریروں سے مرب ارباب نیزی تعین شرع مربوں سے مور نیزی سے بی شمرالعثاق شاہ میران می کی تعمانیعت سریں سے " مشرح مربوق الفلوب "، " جل تربیک اور " محل باس " کا ذکر کیا ہے .

دد) نیاز فتح لیری درمصنون ، مطارم مکعنو : ۱۹۲۵ م ش - ص ۱۹۸

ماده ع بن فارس فلم مر کوانما کسی کانام در متوبعتان سے فاحی الماس فلم میں کو المام میں کو المام میں ہوں اس فلم میں کو اس کانام میں دلال اس فلم میں ہوں اس فلم المام میں اونی اس تعرف کر کے دجی نے اردو میں کور دبال اس کا ایک بیوست میں اونی سے دجی نے اس میں الیسی می نیز کو میں میں الیسی می نیز کو میں سے سے دہی ا

فقاعی کاس قصے کو بہت بھرت و قبولیت صاصل ہوئی ، چار ترکی مصنفوں نے اس کو اپنی زبان میں کہما ، لامقی اصر آبتی نے اسس کو نٹر میں اور والی و صد فی نے نظم میں تحسریر کیا ، دو انگریزوں اور ایک بھرمن ڈاکٹر نے بھی اسے اپنی اپنی زباؤں میں ترجم کس اور مع اصل کے شاکع کیا ۔ ہندوتان میں صلاح الدین صوفی اور داؤ د اپلی نے ہم ۱۰۵ امر ۱۹۹۱ء میں اسس کو فائی بی بیشور مائی کیا ۔ بیٹر دو او اور میں بی قباقی بے تو در متو فی ۱۹۹۱ء میں بیٹولی مشنوی کہما ، شہنشاہ عالم گیر کے عہد مکومت میں بال جا جی بے تو در متو فی ۱۹۹۹ء میں بیٹولی مشنوی کہما ، شہنشاہ عالم گیر کے عہد مکومت میں بال جا جی بے تو در مان کا دمتو فی ۱۹۹۹ء میں کو نظم کیا ، بھر دو او اور میں مانکی اور قدر دانی کا اندازہ ہوگئی اور قدر دانی کی اسب رس کی بھی دکن کے شعراد نے قدر دانی کی دج د ہاں اندازہ ہوگئی اور قبر کی شعب رس کی بھی دکن کے شعراد نے قدر دانی کی دم سب رس کی بھی دکن کے شعراد نے قدر دانی کی دم سب رس کی میں کہما ۔ چانچر ریر کہنا کہ سب رس گی میں کہما ۔ چانچر ریر کہنا کہ سب رس مقل دھی کی تخلیل میں کہما ۔ چانچر ریر کہنا کہ سب رس مقل دھی کی تخلیل اور در نظام میں کہما ۔ چانچر ریر کہنا کہ سب رس مقل دھی کی تخلیل اور در نی کا ور در کی کا ور در نی کا ور در کی کی دو تا میں کی در کی کی در کی کا ور در کی کی کا کر در کی کی در کی کی در کی در کی در کی در کی در کی کی در کی در کی کی در کی در کی در کی کی در کی

د لا ما مستقادی مولانا ، داشان ماریخ اردد ، محوله مالا، د تبسرا ایرلین ) ص مهر

کمانیوں میں سے بادن کہانیوں کا انتخاب کر ہے ۔ ۱۳۱۰ ع بزمان فارسی لکھا اور سطوطی نامر من کو بھی میہ قبولِ عام ماصل ہوا کہ فارسی میں ابوالففنل نے شہر نام رکھا ۔ کر کے عہد میں اسس کا فلاصد لکھا بھڑ سید محدقا ہوں نے میں ابوالففنل نے شہر نہاناہ اکر کے عہد میں اسس کا فلاصد لکھا بھڑ سید محدقا ہوں کے اور با محاورہ فارسی میں گیارہوں میں ان باون کما نبول میں سے مرد نے بہر کہا نبول کو عمدہ اور با محاورہ فارسی میں گیارہوں صدی ہجری میں لکھا اور سطوطی نامر میں نام رکھا۔ ۱۳۱۱ عربی اسی کلوطی نامر میں کا اردو نرجر کیا گیا، مگر اسس کے مرجم کے سید میں انجی تاک کوئی صتی بات نہیں کی جاکتی اور وہ انجی کے بردہ فرف ایس ہے۔

تزی زبان میں اس کا ترجہ عیدالتہ صابری نے کیا۔ دکتی اردو میں ۱۹۹۱م ۱۹۹۸ کو غوآصی نے نظم کیا۔ ۱۹۹۹م ۱۹۹۹ عیں ابن نشاطی نے بھی نظم کسب ۱۹۹۹ عیل ابن نشاطی نے بھی نظم کسب ۱۹۹۹ عیل ابن نشاطی نے بھی نظم کسب ۱۹۹۹ عیل اور اس کا ترجیہ کیا۔ ملا محدفا دری کے انگریزی میں جیرائس ( ) نے اس کا ترجیہ ۱۸۱ عیل سید کے فارسی " طوطی نامہ "کو ایک ترجیہ ۱۸۱ عیل سید حبید کی نامہ ان کا ایک ترجیہ کیا۔ اور اس کا نام "طوط کہانی" دکھا۔ انگریزوں نے گلیڈون حبید کی نے بھی ترجیہ کیا۔ جو فارسی کے ساتھ ۱۸۰۰ عیل شائع

ر سان بن اسس کا ترجه الامار میں کیا گیا، بندی میں جبد کونٹی سیاری کے اور میں کیا گیا، بندی میں جبد کونٹ جبدری کے اور و ترجیم ۱۸۱۶ میں میں کیا گیا، بندی میں جبدر کونٹ جبدری کے اور و و ترجیم ۱۸۹۶ میں بنوا -

کے تئیں لائن ہوئے بکھے ہیں ہور)

یہ عبارت نہا یت جمیب و دل حیب ہے جسے سے نے لوگوں کو تذبذب ہیں ڈال کی است معرف اور کو ، مولان احن مارحری کا است کہ دو ملا محد قاوری کو اس کا مترجم قرار دیں یا کہی اور کو ، مولان احن مارحری کا است دلال اس معاطے میں درست تنظیم کیا گیا ہے۔ وہ بجھتے ہیں :۔

" اول تو پر انے طریقہ ' بیان میں اسپنے نام کے ساتھ مترجم وجولفت انکسار آمیز الفاظ صرور کیھتے ہے ۔ دوم یہ کہ اپنے لئے تعظیم منار جھے کا کسننال رہونا تھا۔ یہ دونوں بابند بیاں اس ترجے میں نہیں میں وراس بنا پر یہ ترجم۔ محد قاوری کا نہیں ہے ۔ " ر۱)

مولانا قاوری اس مبارت کے اس طرح واقع ہونے کے سینے میں کوئی قیاس مولانا قاوری اس میارت کے اس طرح واقع ہونے کے سینے میں کوئی قیاس کی میں کرنے اور وہ اس کا مصنف کی تفاوری ہی کوئی میں اس کے کو مترجم نے میرعبارت بطور تنہ مید ( دیبا ب اپنی طرف سے کامی سے اس سے مصنف کی مترجم نے میرعبارت بطور تنہ مید ( دیبا ب )

این طرف سے کامی سے اس سے مصنف کی ان م تعظیم سے لیا ہے لیکن حب عبارت لین طرف سے کامی سے اس سے دو وہ فادسی کا اعظی ترجم معلوم ہونا سے جس کی متال کے مقدیم سے دیبا ہے لیں حب میں کہ تال ایسے دیا۔

" فیصلین طرح طرح صفیت و تنا پیدا کرنے والے نین و اسمان کے کیفیت و حقیقت پر ہے۔ بعدا ذکوناں کو صفت و تنا بیدا از کوناں کو صفت د تنا کے ضائی ذمین و اسمان کیفییت و حقیقت آن است یا رس) معلانا قادری کے نزد کی دولانا آسس ما دہروی کا بیداستدلال درست معلیم مونا ہے۔ مگر ترجمہ کی مشکلات کو تدر نظر رکھتے ہوئے یہ قیاس یا طل مفہرا ہے۔

د ١١ حامر من قادري مولانا" دات من تاريخ اودو محوله بالازتميرا المدنين ، ص ١٥ .

<sup>(</sup>۲) احسن مادم روی می نموند منتودات ؟

<sup>(4)</sup> 

اس کے متعلق مولانا قادری کی دائے ہے ا
" اگر سکھنے والا ابنی طرف سے کی مقاقر الیسی عبارت نہ

اکھنا۔ ایکا دہویں صدی میں زبان بہت کچے صاف اور باقا عدہ ہو گئی مقی ۔

ترجے کی بیر حالت البتر اس کے بعد تک رہی ہے اس لئے بیر عبارت صرور

ترجی ہے ۔ اب ان شکلات کاحل ہے جو میں آنا ہے کہ ترجی کرنے کرتے جب نام

پربینی تو اس کاجی نہ چا کا کر محمد قاوری نے جس طرح اپنا نام کہما تھا اس کا بجنسہ

ترجی کردیا اس لیے عظیم طریقے سے نام کھانہ یہ کتاب ایسی متی نہ بیر مقام اب

مقاكه این طرف سے كوئى تقرقت مبائز مذہورہ دا)

یر مولانا قادری کی ادبی تعین کا ایک عایان میبلوسید کدوه محفن مسی سنائی باتون اور غیرستند حوالون بردی اکتفائنی کرنے بلکر حبب یک وه فرایم شده مواد کی پوری طرح شخصت می در در در می کست برسی در فارند به ایش اند

تعقق وتعدين منين كريس السي المساني

وکن دورکی ادبی شرکے بعد نظر کا دوسرا دور شعالی مبندو شان میں ۱۹۹۱ه ۱۹۹۸ احر ۱۲۹۹ میں دورکی ادبی شرک بعد نظر کا دور شعالی ابتدائی اددو تفسیف و و مجلس ایک مین است می ابتدائی اددو تفسیف و و مجلس ایک مین است جو ملاحسین داغط کاشفی کی فارسی کما ب " رومنت الشهدار" کا نرجمه ب نادری صاصب کا خیال ہے کہ اس کا معتنف نامعلوم ہے۔ مام طور پر فعنل علی فعنل می کو کر سرک معتنف نامعلوم ہے۔ مام مور پر فعنل علی فعنل می کو کر سرک معتنف نامعلوم ہے۔ می اختلاف رکھنے ہیں مولانا است میں اختلاف رکھنے ہیں مولانا است میں اختلاف در کھنے ہیں مولانا است میں است میں است میں است میں ان کیا ہے۔

تادری مداصد اس پرتبعرہ کرستے ہوئے کیمعتے ہیں :-

م المعنى المان و Fallon ) يا موى كريم الدين المعنى المان ال

است تذكره میں تکھتے بیس کاب کونام نیں نے دیجیا وہ مبرے پاس مرج دیتی ۔ اور انہوں نے فعنل علی نام بکھا ہے تو مولانا نے فعنل لیٹرنام کوکیوں

ن مايسن فاوري مولانا مراسان اينج ارده محوله بالا و تعبير الميلين ، ص ١٥٠

تربیع دی دوسه به کرجب اس قصنلی کا شیعه مونه اظاهر سه تومولانا نیاس کوحنفی و نقشندی کیون کیم کرلیا ، تذکره " مجوب الزمن می جن بزرگ شاه فضنل التر نفتلی آورگ کمادی محنفی نقشبندی کا ذرکیه به ده بقیت به ففنلی تنبی کوئی اور چی به ۱۱۹

مدور المراب المركب المعقاء كالمتحائية مطالته كالمتراز المحدية موالك درا المحدية المراب المراب المركب المركب المركب المركبة ال

ب نوطرد مرصع ببرع بی دفاری الفاظ و تراکبیب اورننیبات و استعادات کی اتن کترت سے کربیفی نفترے دخوار فہم مونے کے علادہ ندان سبے کربیفی نفترے دخوار فہم مونے کے بعدی بی وفارسی کے سیاسے نمایت نفیل دمکروہ بی میرمیگر دوجار فقروں کے بعدی بی وفارسی ترکیبی ا ورصنعتیں ضروراً جاتی ہیں، محاوروں کے علاوہ کہیں کہیں برانا غلط اطلامی یا با جاتا ہے۔ اس

دا) ما ترسن فادری مولانا ، واستان ناریخ اردو می موله بالا، رغیسرا ایدلین ، ص ۵۵ . دم) الصنام ، ص ۱۹۰ -

### ورين مُصنفين أروو

قادرى صاحب كالكب براكار نامران أوربين مصنفين اددد كي تصنيفات وما ليفات كانذكره بعدجواوران بركب ن كصورت بس إدهرأ دهر بممرا مراعقا النول تقاتلاش ميار کے بعد بوربین مصنفین کے سیسے کی تام کوئیاں دریافت کیں۔ قادری معاصب نے جبق سے تا جلایا که انگریزوں نے اردونٹر بھی کھی، اردو زبان بین شاعری بھی کی اور بیض صاحب ہوا ن الله و معرب ملكه وكتوريد في من ادووزبان كالحصيل محدات منتى عبدالكريم كواكره لندن عوابا اوراردو سيكفف كعديده واس زبان مي سجف بمصف اوردسخط كرفيدهم قادى مها حب كن تحقيق معطالق مان جوشوا كيشكر ل John Joshua Kattler ودبهلا لوربين اردومصنفت سنهيد و ١١١١ء عبى فيح البيث انذيا كميني مصفار مريم وكالمعين سے مندوستنان آبا اور بمن سال سورت بن را اس نے ۱۵۱ع بین مفرف و محومندوشانی کے نام سے اردو زبان کی کرامر سکھی جے بعد میں ڈاوڈ یل ر David Mill نے ۱۷۱۱ و میں ننا کے کیا ہے کہ اب لاطبی زبان میں ہے اور مندوستانی الفاظ وعبارتیں رومن حروف میں مکھی گئ ہیں۔ اس کے بعد فادری ساحب، سنے ان مختلف ایل پورپ کا فیر کیا ہے جنہوں نے اردو زبان کی ستب ادر لغات مجمیر شالا یادری شجمین شناز و Benjamin Shulz زبان کی ستب ادر لغات مجمیر شالا یادری شجمین شناز و نے زبان اردو کی تواعد لاطبی زبان میں مکمی جو ۱۷۳۷ء میں طبع ہوئی۔ اسی معنف نے ٨٨١ ١ عيس بائبل كالدويس معي ترهمك ولوويل و مهر ۱۷ ء بس مبدوستانی مسرون تهتی برایک کناب تعینیون کی . ۱۷۴۸ء میں جی اے نے اردو کے حروف تیجی اور دیگر زبانو سے حروث G. A. Fritz ر نے بھی مرد ون Kaslano, Bailey Gatey منبحی سعے ( متهجى براكيب رساله النباعيثم برهماتكم Hoha Betam Brahmanicum

کے نام سے ترتبیب دیا . ۱۹۷۲ میں میشک لے الادوکی مرام رومون وسح ما مكمى - يرتكالي زبان يس مبي ١١٤٨ مو يس اردوكي قواعد ( Grammar ) بمحمى كى -اور سير كرامينيكا انددستانا Grammatica Indostana ) کے نام سے شاکع ہوئی ۔ ڈوٹ ر Doff / انے بھی قیام بندوستان کے دوران مبدوستانی گرامر کمعی جو لندن بین نتا کے ہوئی. است فض نے كلية من ره كرارد وبسنكرت اورسكالى تحصيل كانني. دُاكْرُ مولوى عبدالحق صاحب كى رائىسى كەرسى نىداردو قواھىدىيى بىيىت غلطيان كى بين كيتان جزف شىب لىر Captin Joseph Taylor ) نے اردو انگریزی لعنت اور گلیڈون Gladwin . منے فارسی مہندوستنانی تعنست نرتنبیب دی - کیٹان تفامس روبک ر Captin Thoms Rocbcck مِندِيسناني عَ بِمعي جولندن بي ١٨٢٨ ء كواور بيريس سے ١٩٨١ و كوشائع بوئى -جان سنیکسیتر ( John Shakespeare ) نے اردو لغست لکمی اور منتخیات مندی دومبلدوں میں ترشیب دی . وہم شیٹ ( William Tate ) سنه ایک کناب" مقدمهٔ زبان بندونتانی محصی جو ۱۸۲۷ء کو کلکندست نا کع بوئی۔ بيكتاب ببن حصص برشتمل بعد بيلا محصته تواعد ، دوسرا جصته لغنت اورتبسرا حصة زبان وانی کے سلسے میں ہوسے الی وطبیو برمین و S.W. Britton ) سنے " فواعد زبان مندوستانی کمعی" . استیم فورفر ارنامث ( Stamford Arnot نے میں مدید خود آموز فواعد زبان مندوستنانی اور " فواعد می فاری و دیوناگری مکھی جیمیں آر۔ بالن ٹما ئن د James R. Ballentine بندوستنانی گرام و برشریتر د ا شعره اردولغست اور **Bertrand** راورند عی اسمال و Reverend G. Small بندونناني وامر یکمی . الیت . فبینن ز F. Fallon ) سنے مونوی کریم الدین د ملوی کی توکت یں شاعری کا تذکرہ م شعوا سے مند " کے نام سے ترتیب دیا جو ۱۸۲۸ء عین کتے

بوا-ای جرمنی عالم جی دت او برانعوکا نے مبدونتانی گرامر گیمی و ڈاکٹر الیں فریقیو فیلیو فیلین ( Dr. S.W. Fallon ) نے " مبندونتانی انگلش وکشنری " انگلش بندستانی انگلش مبندونتانی انگلش مبندونتانی انگلش بندستانی انگلش بندستانی وکشنری " انگلش بندستانی و گلش مبندونتانی انگلش بندستانی و گلش مبندونتانی و گلش مبندونتانی و گلستانی مبندونتانی و گلستان و

# والرجان كل برائسه ف كي الي فيوات

جان کل کرانسٹ سنے اودو کی مندرجہ ذیل کمتنب تکھیں ، ۔ ۱- انگررزی میندوستانی دکست نری ( مطبوعه ۱۷۹۳ م) ۲- مندوستانی گرامر دمطبوعه ۱۴۹۱ ع) سور اور منظل منگونسف دمشرتی زبان داری ومطبوعه ۱۷۹۸ع ٧- خلاصترمشرتي زبان دال. رمطبوعه ١٨٠٠ ع) ۵- قارسی قعل کا نظر رئیر حدید مرح مستراد فات مبندوت فی دمطوعہ ۱۰۸۱ یح) ۷- فصفی شرقی زمطیوعه ۱۸۰۷ء) ٥- رشمات ربان اردو رمطبوعه ١٨٠٧ع ۸ - سندی عربی کا آئینه ، د مطبوعه م ، ۱۸ مو) 4 - تواعد اردو (مطبوعه ۱۸۰۹ع) ١٠ - اددو رساله کل کرانسٹ (مطبوعه ١٨٢٠ ع) ١١ - المكريزي مبندوستاني بول حيال ، إ مطبوعه ١٩١٠ ع يورين معتنفين عي اردوكا سيسير الممتنف وعالم فراسببي بروتسب Garcin De Taccey عالم ومستشرق مقااس كدارد وزبان وادب سيداس قدر لكا ومناكه فزائس بين رسيسنه موسع مع ده اردد زبان کی روز افزون زقی اور وسعت وسردلعزری کا مائزه لینارسا مقاوه اسبف دوستون ، عزیزون اور حکام کی مدرسے ارد وسسے متعلق برقعم کی معلوما ماصل كرلماكرما مقا اور سرسال كمية أخرين ابن ليبيورسني بن اس سال كميد دوران مروسنه والى ادو وكي عام ترقى ورفنام برنا قدار اندارسه ركشني دالما. وه اسيم ان تیکیردن مین شعرد ادب ،تصنبیت و تالیعت اخبارات درسائل ادرمصنفین کے اذکاروا فکارسب کا احاطر کرلیا کرنا تھا۔ اسطرح اس نے ۱۸۵۰ع سے ہے كر ۱۹۸۹ع بكس انبش ليكيرد سيئه بن كاارد د ترجمه المجن ترقی ارد و حيدرآبا د د كن

|             | نے" خطبا <i>ت گارسین د ناسی مسمدنام سے شاکع کیا ہے۔</i> اس۔                                  |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ر مورسی ،   | " اردو زبان کی تاریخ "ادر دسگر کئ بی تصنیعت و تالیعت کیر                                     |
|             | فلسفه عليم دنيون ،تصوّف ، ناد بخ ، مبيرت قصرص شاعري                                          |
| 4           | برستنل بس إكارسن ذناس كمان طلبات نداده كرسر مائير                                            |
| _           | سے اس سے ارد دسکے بہت سے کارنامے کایاں ہوئے بیں اور                                          |
| <b>a</b>    | كام كرسف والول بوالسي إني معلوم بوئى بين حو بظا مرزايا ب معلوم بو                            |
|             | طوالت سم ذيل بين صرف اس كي ان تصمانيف و ما ليفات ك                                           |
|             | الكرية بين عومولانا قادري فيداين كناب " داشان ماريخ أردو" مير                                |
| (F 1AT1)    | ا - ببند اموز حکایات کا ترجمیه . سن طباعت                                                    |
| (P 1 A PY ) | ۴- انتخاب کلام میرتفتی میرمع تزجمه زبان فرج س                                                |
| ( 5 IN 17 ) | ٣ - فظر كام وب مصنفه تحبين الدين و وزيخ ترجم                                                 |
| (PIAPY)     | هم. انتخاب کلام ولی اورنگ آبادی.                                                             |
| (FIATA)     | ۵۔ کشبہ جانت عربی، فارسی ، اردو ،                                                            |
| (+ IAPA)    | ۷ . و کرندگره جات مشترل برهالات بشحرار ومصنفین مبندی اودو .                                  |
| (+1144)     | ٤ ـ مسلمانا بن مشرق كا علم عوص عوبي وفارسي و أردو                                            |
| (GIAMP)     | ٨٠ مندوول كه كها في الدوكابون بي سهد                                                         |
| (PIAPA)     | ٩ . انتخار تصور كل بها دلى مع ترجمه زبان فرانسيى .                                           |
| (FIAPP)     |                                                                                              |
| (۱۸۱۲)      | ۱۰ - اردو زمان کا ایندگی رساله ۰<br>مناب مناب مناب مناب                                      |
| (41474)     | ۱۱ - سعدی دکمنی (۱) مبندوشتان کا ایک مشهورشاعر .<br>برگرین در در میروشتان کا ایک مشهورشاعر . |
| (41494)     | ۱۲- تذکره شعرامی آودو ( دو میلیوں پی)<br>۱۲- تذکره شعرامی آودو ( دو میلیوں پی)               |
|             | سرار انتخامات أددو سندى .                                                                    |
| (MANIA)     | ۱۱۰ - تذکره معتنفین و تصانیف اردد .                                                          |

دا) ، اس سدن کود کھن انے ہی کارسین واسی نے فلعلی کی ہے ۔ بیٹ عوفدوم کمال الدین معتری ہیں احد کا کودی سکے رہنے واسے ہیں -

ها- خطبات متعلق زبان أردوه هما يسع ١٨٩٩ ومك سن لمياعت (١٢٥١ ع) ١١- خطبات متعلق زبان الدو ١٠٠٠ بيسم ١١٨ وك مار تذكره شعراست اردو ( نين جلدول مين) سيك نذكرة مذكور تميراا كا ترميم شده أدكيت مع امنافه مقدم شنك برتاريخ زبان وامنيات شاعري . اس بن تبن سزاد ارد و سندی شعرار و مصنفین کا تذکره سے۔ (۱۸۷۰) کارسین دناسی و Garcin De Taccy ای جدرتصنیفات شعرو ادسب بسيمتعلق تضبى لكن وليم سكفرسن و William Macpherson ع فيدايك قانوني كتاب وستوالعمل عدالت "مكة نام س مرتنب کی اسی طرح علم طبیعات ( Physics ) کے سیسے میں ایک کتاب الكره كا بيج أكره كيد المستنث پروفليرمان وليم بيل ( John William Peal ، سفرترنسید دی جومطبع معتور آگره سے ۱۸۵۸ عبی شاکع ہوئی۔ مولانا قادری نے پورین مصنفین کے علاوہ اردو کے عروج وارتفا، احد تنرنی و نز فرسمے سیسے بین عبیائی مشزر کا نمبی ذکر کمیا ہے۔ جنوں نے بالواسطرار و زبان کی دسعست اور اردو نظر بحری کترت بین سعی کی کبدن کرانسیوی صدی میں اردو محفائب اورلديغوسك جبابيه فأسف فائم بوحاسف كسيسب بائبل كاشاعست كزنت ست بوسف للى جن كا ذكر مرست بدا حد خان اور كارسين دناسي في استفاظها

بیسوی صدی بین اگرج انگرزدن کی اددو تحریرون کا سیدختم مهوگرا ایکن اددو زبان سے دل جبی احداس سے متعلق تالیفات کا سلید جاری دیا - مثلاً ۱۹۳۲ عیل گرایم بیلی ( Graham Bailcy ) نے ایک محنظر مذکرہ " مرسل ی افت اددو لٹریج بسب و ( History of Urdu Literature ) محتام سے انگریزی میں تکھا اور لندن سے نتا کہ کیا۔ اس سے اس دور میں اددو کی جو بمرگیری متنی اسس کا امذازہ مبخوبی ہوس کتا ہے ۔ اددو کے دِل دادہ نواہ دہ

مندونان می مول یا انگلسنان میں است خیالات کوعملی ما مربیبات دسید. اس کتاب پرتبره کرستے مولانا قادری مجھتے ہیں :

" ابتدائے زمان اردو اور دکن کی تصانیت اردوسے

مولانا قادری نے تمام پر بین مصنفیع کی ادبی فدات کا جائزہ لیسے کے بعد نفصیل معلومات فراہم کی ہیں۔ بر بین مصنفیع کی ان ادبی فدات کا تذکرہ اددہ ادب کی کسی ناریخ ہیں جب مع اور مفعتل نہیں ملت ۔ دکھنی دور کے ننزی کا ذاکر اددہ کے ادر اددہ کے مسلے میں بور بین معنفین کی ادبی فدمات کا بیان قادری صاحب کے فقیقی اور تنفیدی مزاج کا عکاس جب انہوں نے بڑی تحقیق و تلاش کے بعد ان مافذوں اور نادر فلمی شخوں کا بیتا چلایا جو محنقت جگہوں بر بجر سے برائے سے اُر دونہ فورٹ ولمی کا بیتا ہوں ایک مستعلق ہے اس دور کا بیب لا جائزہ بھی فادری صاحب کی سے متعلق ہے اس دور کا بیب لا جائزہ بھی فادری صاحب کی سے کو کوئٹ ش کا نیتجہ ہے۔ فورٹ ولیم کا بی سے متعلق ہے اس دور کا بیب لا جائزہ بھی فادری صاحب کی سے کوئٹ ش کا نیتجہ ہے۔ فورٹ ولیم کا بی سے متعلق میں اور کی در کی دور کا بیب لا متعلق مولوی محد کی تاریخ ادب متعلق مولوی میں تنہا کی " سیالمصنفین " دام با بور کسینہ کی ۔" تاریخ ادب متعلق مولوی سے دورہ کی دورہ کا بیب ادر مولوی سے بید محدصاحب کی " ادباب نیز ادروں میں ان کی ادبی خدمات اددہ " اور مولوی سے بید محدصاحب کی " ادباب نیز ادروں میں ان کی ادبی خدمات

<sup>(</sup>١) حامدت فادرى مولانا، واشان المنحاردو"، محوله بالا د تعيدا المدلين ) وص سام -

کا مذکره تومزود مناسب مگرمولانا قادری نیر اخاذ اختیار کیا اور جرض کومیت سے ان معنفین وا دیا کے کا دناموں بر دوشی ڈالی وہ ان ہی کا حصتہ ہے۔ معاصب ارباب بنز اُدو کی خصوصی تدب اُدو کی خصوصی تدب اُدو کی خصوصی تدب مناور دوسروں برکوئی خصوصی تدب مناور دی محاوری صاحب نے اس سیسلے کے تمام مستقین اور ان کی تصنیفات و تالیق ما میں جا کرت و لیا ۔ کا میں جا کرت و لیا ۔

و ف ویم ای کی سر بیستی بی شار نعی بونے والی کا بور کی ابنی جیشت منعین کا ان برناقدار فظل مرف کی مربیستی بی شار نعی کیا جس کے باعث نه مرف تحقیق بلکه اس کے دکھن بدوش تنقید میں بروان چر میں ۔ فدسٹ دائی کا بے کے زانے کی کئی کا ب کوئے دوست نواہ وہ میرائی کی اب باغ و ببار " ہو یا حیدر بخش جبدری " کی " آوائش محفل"، میربیا در علی حیدن کا سید کرہ " ہو یا منبال چندانا ہوری " کی " مذم ب عنق " کا ببان ، امنوں میربیا در علی مصنف کے حالات زندگی مع نمون تحریر و مقید بیش کے بین ا

اسس زاسنے میں حب کہ فورٹ دیم کالیے بی تعیندت دیا لیعن کا کام جاری تھا۔
ترصغیر سندہ باک کے دومرسے مقابات پر اصحاب علم و ادب انفرادی و داتی طور بر بھی
اردو ادب کی تردیج و افتا صحت میں معردت مقتے اوراس طرح اردو نیٹر کی کتا ہیں بھینے
کا کام جاری تھا۔ اگر چر یہ کوئی با قاعدہ اور منظم کوشش نہ منی مگر فورٹ وہم کالج کے قیام
سے ایک فام نام ہ برکوا کر سلیس نیٹر نگادی کا مقصد تنین کر کے کام میٹر دع کیا گیا اوراس
طرح یہ اپی فرعیت کا پہلا علی وادبی ادارہ یا ندوہ قائم ہوگیا۔ اردو ٹائب کے بیلے ملبع
کا قیام بھی کالج ہی کی کوششش کا تہیجہ تھا۔

اسس کالج نے تقریبًا بیس سال ۱۰۱-۱۰۱۱ کا کہ علی دا دبی فدمان انجام دیں اور اکسس کا بیس تفیدت دیں اور اکسس کا بیس تفیدت و تا البین اور اکسس کا جس کو کے اعمادہ مصنفوں نے اور دو بیں بچیاس کا بیس تفیدت و تا البین اور ترجم کیں جو کالج سے سے ایک سے ایک فائل فخر کا رنامہ ہے کیوں کہ اس دوران فورسٹ ولیم کا بچ سے با ہر تمام مبدد ستان میں اتن کا بیس نیز اوروکی شائد ہی لکھی گئ بوں مبکہ جو کھے بھی مکھی گئی ان میں سے بہنستر آج مک نہ تومنعتہ سنہود بر آئیں اور

نه بی ان کی اتناعت وطباعت بوسکی ایک بات بوکالی کی تصانیف کو دیگرتهای سے متاز و مُمیّز بناتی ہے یہ بیسے کہ بیرون کالی کی کوئی تصنیعت بھی زبان و بیان اور دوزمرہ و محاورہ کی سلاست سے اعتباد سے میرائین کی م باغ و بہار" اور حیرر خبش حیدر میں کی " آبالش محفل "کے مقابلے میں بیشین نہیں کی ماکنی ۔ حیرر خبش حیدر میں کی ماکنی ۔

ممصنفين برون كالح

بیرون کالیج بولک و بلی، اگره اور انکهنو بین کام کرر بست تصفی بول اوان

گفرست طویل ب مرزیم نصوص کیم " حکیم شرفین نمان دملوی " مترج " متکوای شرفین "

موسوم مرزی کاشف المشکوای " رفنار اردو کے سیسلے بین ان کا کارنام قرآن جمید کا

اردو ترجه بو موصوف نے خصر می شاہ کا در میلی کے ترجم اور در ان کا کارنام قرآن جمید کا

بیس سال بیلے لکھا تھا۔ انشاء المشرخان ، انشا، اگر جه بعلی برشاع مشہوری اور نشر

بیس سال بیلے لکھا تھا۔ انشاء المشرخان ، انشا، اگر جه بعلی برشاع مشہوری اور نشر

کی تصاشیت کا ان کے گرد و بیش کوئی رواج بی شاہا مگران کی دو تصافیف

اردو نشر بین انکی و ما ست و فطا نت کا نبوست ہیں۔ اقل" رائی کھینی اور کنور افدے

معان کی کہانی "، دوم" دریا ہے سطافت " اول الذکر خالص شدو شائی زبان میں

کسی سے اور عربی و فارس کا ایک لفظ بھی نہیں آنے دیا ہے۔ بوب کہ موٹوالذکر فارسی

زبان میں ہے دائی مضمون و موضوع زبان اور دو ہی ہے۔

ربان میں ہے دائی مضمون و موضوع زبان اور دو ہی ہے۔

ربان میں ہے دائی مضمون و موضوع زبان اور دو ہی ہے۔

سیداعظ علی اکر آبادی آگرہ کا لیے میں فارسی کے پروفیر سطے اعلی علی ملک رکھتے تھے۔ ترجم " کندر نامہ" فی ان سرور افزا" اردوکی دو تصانیف ہیں

رکھتے تھے۔ ترجم " کندر نامہ" فی ان سرور افزا" اردوکی دو تصانیف ہیں

رکھتے تھے۔ ترجم " کندر نامہ" فی ان سرور افزا" اردوکی دو تصانیف ہیں

"واقعربی سے کردولت مندی و قدروائی کی وجرسے تما مسان کمال کھنڈ یہنے سکے۔ مرزا رحیب علی بیگ بر ورا کر آباد میں بیدا ہوئے وی نشو و غایائی۔ تا آثر سے بہت بنے کے بعد لکھنڈو میں آئے دن میں میرور کی نصا شیف میں " ف نہ عی سُب " ، تمرور سلطانی " " متررعشق " مترود کی نصا شیف میں " ف نہ عی سُب " ، تمرور سلطانی " " متررعشق " مترود میں نام و در میں آب سے ان و رکا سب سے بڑا کا دنا مرسے اور اس سے ان کا نام درم قائم کر لیا ہے۔ آج اس دور میں اس کے اسلوب و آنداذ کو کھیا ہی ٹیز نفستا والا پر داخام کر لیا ہے۔ آج اس دور میں اس کے اسلوب و آنداذ کو کھیا ہی ٹیز نفستا والا پر نام در میں میرور تا والی سے اگر جا بی فران سے مگر اس کے جالیس سال بعد اردو میں جدید تا ول نے حینم واسانی لئریج کا جرو ہے مگر اس کے جالیس سال بعد اردو میں جدید تا ول نے حینم اسلوب و آنداز العروس تا کھا ہم میں ترش ار نے شا شا دل" مراة العروس تا کھا ہم میں میرسٹ ار نے " فنا نہ "آزاد" پیش کیا ۔

مُردد كى طرح محرسخش مهجور تعبى ننز أردو مي مقفى ومسبحت أردو يك فائل عظے اگرم براس زمانے كے كمنام مصنعت بين آج حرف "كلش نوبهار" ان سے بادگارسے۔

امددا دسب ببی فودس و لیم کالبے سے سے کرمرسید احدخال کے زمانے
کک مندوستان کے مختلفت مراکز ببی بعضی مصنفین اور ادبیوں نے اردوا دب
کی بٹری خدمات سرانجام دبی مگران کی خدمات کا کہی مورج ادب نے جائزہ نہیں
لیا اس لحاظ سے اردونٹر کا بیر دور تاریخی میں بڑا ہوا تھا۔ مولانا قادری نے
اس دورکی درمیانی گم مندہ کولوں کو بڑی کوسٹنش کا کوشش سے ملایا اور کئ غیر

<sup>(</sup>۱) نشرد موللاعبد لحليم ، دمعنون ، "نقاد" ( ما مبامر) آگره : مي ۱۹۱۹ سو، مجواله ل- احد - امراما دي ادبي نا شرات صرمه محوله مالا ص مه -

معرد من ادبوس كا بنا حيلايا حوان كالكيب فابل قدر كارنامه سب ان كمنام مصنفين مين سداسكم لال د ١٩٧١ هر ١٨١٨ و ١٠ مجموعه قواتين". نيم جيد كمعترى وقصب كل صنوبر) ، مولوی قطب الدین دملوی د مخصر صلیل " اور "مطا سرحق") ، منتی عبد م و ترحم العت ليلي، ما منزرام حيدر ومعي ئب روز كار؛ اور" مذكرة الكاملين"). منشي جرسمي لال ( "مصباح المساحدت" اور" تعليم النفس، مولوي ضياءالدين ر" مخزن الطبيعات")، ماسر منسى دهر ("حقائق الموجودات") وغيره بيروه قابل ذكرمستيان بين جنبون في بيت سي مفيداور مادكاد كما بين حيورى ين -بعقول ولانا قادري انتما أفس لائترمري "لندن مي ميسب كمتب موجود ميل. بن بين مطبوعه مجي بين اور غير طبوعه مجي موسوت في مطبوعه كمنب كي ايك فرست جو تعيس كمت بيرمشتمل سبعه واستان ناريخ اردو عبن شامل كى سبعه . اغيبوي صدى بمي جهال شمالي سندوشان مين تصنيفت وماليف كاسعه جارى تها و بان دكن يم مي جند باكما كالعاد بيون في كرا نقدر خدمات أنجام وين . محدابراسيم بيجا يورى ندج رحب على بكي مرود كيم عصرين. " انواز المهيلي كالددوزجيركما بمتمس لامراء اميركييزاني نظام حيدرأباد وكوسك ورمادى امرا، بس سرفهرست سحف. علم راجنی کے برنسے اسر عفے " تھمال لہندسے ان كى منهورتصنيعت سے - اس كے علاوہ آئي نے كئى رسائے كھى تصنيف فرقائے. محدثمان مبين سنديجي الازم الاسلام "مينام سعدايك كتاب نرتبيدى غلام اما مم خان ترین نے مجمی دو کتابی ایک " تا پینے رفتد الدین خانی " اور دوسری " تاریخ در شیدهای مرتب کین. شاه علی سندیمی " تذکره "اور" انوار مدرس دو رساملے ترمیسید و ستے۔ مولاما فادرى سنددكن سكه كم خده ادبيون كى خدمات كالعى ذكركما اور ان کی تصانیف سے ان سے اسلیب توریر کے منونے می بیشن کیے اور اس طرح النبون في ابني تحقيقي كادمش سعيم ماديخ أددو محصفاصه كويركرديا.

ادری نے اس دور کی نظر کے تعقیدی جائز سے برتصوصی طور بر توجردی جو ادری نظر کے تعقیدی جائز سے برتصوصی طور بر توجردی جو مرزا خالب سے بے کرمولانا شلی نعمانی تک الهول نے ادرد کے نظری ادب کا کوئی ایب نمونز نہیں چھوڈ اجوائ کی دسترس میں متفا ۔ اپنی کمناب "داستان تالیخ اکدو" میں اس دور کی نظر کا جو تفصیلی جائزہ الهوں نے بیش کیا ہے وہ مورخا نہ و محققا نہ حیث بین کیا جائزہ الله و نے کے علادہ ادبی تنقید کا بھی ایک اعلی نمونہ ہے ۔ اگر برنظرانصاف دی کھاجا سے قوان مائی فار د بلند ما بیر صففین کے کا دنا موں کا جائزہ لین اور ان کی شمان و اور نے مقبولیت سے مرعوب ہو کے بغیران کی تفایق پر بے لاگ تنقید و تعصرہ کرنا۔ الهنیں اُد دو زبان وا درب کے ممتاز مورخین واقد نی کی صف میں کی مائزہ لیا نے بین کا فی ہے۔ بقتی لی شاعب سے مرکوب ہو دوران کی تفایق کی سے دبھی لی شاعب سے مرکوب ہو دوران کی تفایق کے تاریخ کی مائزہ کی مورخین واقد نی کی صف میں کی مائزہ کی مورخین واقد نی کے تو اب کا م می دنیا میں کرما تے ہیں لوگ

کی ایب خاص نوبی بیرسیسر که بیرون ایک سیاح کاسفرنامه سیسی می کوئی قومی و مکی یا ندم بی و تعلیمی غرض باعدت سفرنه مختی .

۲- شاہ فست مدقائم کا آبادی ؛ (الوالعلائی) ؛ آب کا آب و الجد وکن) کے
ایک ذی علم صونی خاندان سے تعلق رکھتے ہے اور سلا الوالعلائب کے سجادہ نشین تھے
آگرہ صدر نظامت میں ممل خوان تھے ۔ایک مرتبہ انگریز حاکم کے دو برومیل پڑھ دہ سے
تھے، وا تعات مندم سنے دِل پر ایب انرکیا کہ کیا کی جذب طادی ہوگیا زورسے اللہہ اللہ کا نعرہ مارا اورمیل میونیک کر بام کا کے ۔ بہت دنون تک کیمری کا سنے نہ کیا ۔ میکن انگریز حاکم ان کا مبت مراح اوران سے بہت نوش تھا۔ میمر بلوایا اور دفتر والوں کو تاکید کی
ماکم ان کا مبت مراح اوران سے بہت نوش تھا۔ میمر بلوایا اور دفتر والوں کو تاکید کی

آب نے دو کتابی اسرار قاسمی "اور" اعجاز غوشیر" فاری می کمیس اول الذکر کا اردو ترجر مفتی انعام المترخان نے کیا تھا۔ فارسی کی ان دو کتا بول کے علاوہ آب فی ایک کتاب " نبات فاسم می تصنیعت کی ہے جس میں صفرت امیر الوالعملا کے مالات وکرایات کا دکر ہے جو ۱۸۵۱ء میں طبع انٹرون الاخباد اگرہ سے نتا کع موئی والات وکرایات کا دکر ہے جو ۱۸۵۱ء میں طبع انٹرون الاخباد اگرہ سے نتا کع موئی والات من وزید سفتے الا آباد میں مختار رہے تصنیعت و نالیقت کا بہت شوق تھا۔ متعد منتی العام الله منتاز " علمائے اودھ"، "اخبار الواصلین"، تذکرہ معنفین " قواعد اردو "، " فارسی مربد "، " مفید الطاقب" مگران میں تصویر الشعر الماس جو ۱۸۱۱ء میں عبر میں المرب سے نتا کے ہوئی ۔

به . مخیم قطاب الدین باطل اکبرآبادی: ان کے اسلاف طبیب شاہی ستے آب کے دادا مکبم ستید واجد علی اکبرآبادی مشہور طبیب اور صفرت مولانا فخرالدین کے خلیفہ مام شعبے . حکیم باطن تو و میں صفرت مید خلام نعیہ الدین و لم ی سے مرید اور نظیر اکبرآبادی می میں مام شعبے ، حکیم باطن نے و میں صفرت مید خلام نعیہ الدین و لم ی سے مرید اور نظیر اکبرآبادی می کے شاگر دستے ۔ حکیم باطن نے جیاد و ایان ، ایک متنوی اور مختلف منظوات با دم کا در ایک عمید فریب برگونی کا شوت و یا ہے کہ عام منوی میرسن کو چھو ڈی جی ۔ اور ایک عمید فریب برگونی کا شوت و یا ہے کہ عام منوی میرسن کو

منس کی شکل می کیما ہے۔ یہ نتنوی دو ہزاد اشعار پرشتمل ہے۔ اس کا نام م اعجاز رقم ہے یہ بہتی بار ۱۹۱۱ء میں مطبع ریاض مبنداگرہ سے شائع ہوئی۔ ننزکی ایک تعنیب بی م تذکرہ محکستان ہے ہوئی۔ ننزکی ایک تعنیب بی م تذکرہ محکستان ہے ہوئی۔ نزکرہ محکستان ہے تاہے تائع کی جو نواب مسطفی خان شیفتہ ، کے «محکستان ہے جواب بی کعی کئی متی کمیؤ مکہ شیفتہ نے ابیٹ تذکر سے میں نظیر امراب کی کھی کئی متی کمیؤ مکہ شیفتہ نے ابیٹ تذکر سے میں نظیر اکر آبادی کو موقیانہ و عامیانہ قرار دیا تھا۔

۵. نیاد علی برانیآن اکبرآبادی در سنیخ رصب علی صدیقی کے فرند اور مرزاح الم علی برانیآن اکبرآبادی در سنیخ رصب علی صدیقی کے فرند اور مرزاح الم علی برانی مبترین بادگار سند کرهٔ شعروسخن " سب اس مزاد کی ترتیب کے سلے انہوں نے ۱۱ اکتوبر ۱۸۹۹ ع کوا گرسے میں ایک عظیم انتان مناع و کا استمام کیا بحث کی شہرت دور دراز کے ممالکت مک بہنی حیائی خوارسی منتقی بروفعیر کارسین ذماسی نے اس کے متعلق اسپنے خطعبه (۱۸۹۸ع) میں ممتقی بروفعیر کارسین ذماسی نے اس کے متعلق اسپنے خطعبه (۱۸۹۸ع) میں مکھوا سے دو

" ایمب برامتاع و اگرسے بیں ۱۱ اکتوبر ۱۹۸۶ ع وسونے والانها ." اودھ اخیاد" مورخد ۱۹ ستمبر ۱۹۸۱ع بین ان شعراء کصلنے مرایات کا اعلان شائع بتواسیے جو اس متاع سے بین شرکت کراچاہتے مرایات کا اعلان شائع بتواسیے جو اس متاع سے بین شرکت کراچاہتے ہیں ۔ " (۱)

پرنیان نے اسپے نزگرسے کے سائے تاریخی نام "شعروسی "شبح بزکیب اس میں صرف اکبرا آبادی شعراء کی ہی ایک سو ایک غزلیات ہیں۔ اللہ باد وعنیب و کے شعراء کی بھی چودہ (۱۲) غزلین شابل ہیں۔

۱۰ مولانا عبدالحق خمیسترآبادی ، مولانا فضل حق خبرآبادی کے خلف اکمب ہوا کا بعث مشجر عالم عربی کے جلند با میں شاعرا ور کشیرالنصا شیف مصنفت گزرے بین مرسید احد نمان نے "آثار الصنادید" میں اور منشی امیراحد منیائی نے " انتخاب باد کار" بین مولانا فضل حق کے عربی فی قصائد کا انتخاب درج کیا ہے۔ " انتخاب باد کا انتخاب درج کیا ہے۔ مولانا عبدائق معمد عدم میں ببیدا ہوئے۔ والدسے حصیبل علوم کی

مولدسال کوع بین سند فعنبلت پائی محومت سے مرابعلی کا خطاب بلا۔
اب اپنے زمانے کے امام فلے مائے جانے تھے۔ آب نے تقریبًا جالیں گاہی تفیدہ کتاب فریدہ الحکماء " بست مشہور ہے۔
تفیدہ کی بیر عمدہ کتاب ہے جوا کی کا بل فن اور عالم علم منطق نے تحریر کی بیر منطق کی ایک عمدہ کتاب ہے جوا کی کا بل فن اور عالم علم منطق نے تحریر کی ہے۔ آپ نے کسس کتاب ہی علم اسے سابق کا اختلات اور ان برا بنا محاکم بھی سے۔ آپ نے کسس کتاب ہی علمائے سابق کا اختلات اور ان برا بنا محاکم بھی سے۔ آپ نے کسس کتاب ہی علمائے سابق کا اختلات اور ان برا بنا محاکم بھی سے۔ آپ سے۔

ال منتفین کے علاوہ مولانا قا دری نے مشی دیبی بہشاد ستحر برایونی، مولی محد کا محدی کہ کا محدی کے معنا کہ مولی کے مولی کا محدی کی تصانبیت ہی ادو کی مہترین کنا بوں بی شمار ہوتی ہیں۔ اگر مولانا فا دری ان معنفین کونظرانداز کر جائے نے آئے آج د نیائے سے فر اوا دی ہیں ان کے ناموں اور کا دناموں سے اشتا نہ ہوتا۔ مولانا فا دری کا ان معنفین اور اود وا دب پر یہ ایک عظیم احسان ہے۔ ندہوتا۔ مولانا فا دری کا ان معنفین اور اود وا دب پر یہ ایک عظیم احسان ہے۔ ندکورہ بالا یہ تدینوں صفرات نیز و نظم وونوں بر پوری طرح عبور در کھتے ہتے دیں تیا و سیحرکو ناریخ کوئی میں بڑا کمال حاصل تھا۔ مرز ارجب علی بیک مترور کی بھلت بر انہوں نے برنادی کی محق در کی بھلت برانہوں نے برنادی کی محق در کی بھلت برانہوں نے برنادی کوئی محق در اور ب

كتاب واستنان تاريخ الدويها جرسة وبناياب مرستد احدخان كعمتاز رفقاد مع كارنام دوز ركشن كطرح عيال مين بنواه وه مولانا محرسين أذارب يا دين ند براحمد و الطاعت مين حالي بول يا مولانات يعاني مولاناق و فع حديد مين عقبى كى دوشنى بين ادد و محدان عظيم ادبيون كى مسير وسواسح، نصنيفات تالیفات پریدی گهری نظروالی سیصداورتفصیلی جائز دسینی کیاسید اگرجداردو نتر کے دور منافرین کے اوبوں کے کارنا موں کے جائے ہے بی نقیدی میلوزیادہ نما يال سبع لبكن بيبال بعي مولاناست عباجا اپني فحققار تصيرت كا نيوست فرايم كماسيد. " داستنان ما يرمخ اردوم مولاما فادري كوتحفيق ومنقيد كاشام كارسبه ان كي متحفيق وتنقيد كاعبارزه سينف كمعه بعد ببرحقيوت داصنح سروعاتي مبيركم وه نا قدار بعبير اور مقيقي مسلاحيتوں مصحال مقدان كى تصانبين اور شحرران بين نا قدانہ بعبرت اور عقینی سبتجو دونون کا توازی ملتا سب ده نقاد سوست سرمی محقق معلم سوت بين اور هفقارز دوكشس مير كامزن رسيتم موسيمي نقاد د كها في ديستين. ان كينقير وتعقيفي نصابيفت كابر محنقرساجائزه اس حنينت كالأنبنه دارسيه يقول داكسه متبدا بوالجنب كشعني مولانا سنع نصعت صدى ادب كى برورش ادر ارتقاكے لئے صُرفت كردى مان مسكم بال نظرى اورعملى تنقيد مين نهامت خوش كواريم أمينكي ملتى ب وه ان نعادون مي سي من منفي ومغرب كي تنتيدي كما بول سي العنول و كانت نقل كرك نهابت عالمانه مفناين توسادسك شاعرون ادراديون ك بارس يب لكودسي میں مگرکسی تعرکامطلب او جھتے تو دانتوں سید، اعامے دا)

نبین ریعقیقنت سے کہ اب کاسمولانا کی ادبی خدمات کا کی طور بہاعرّات منہیں کیا گیا، حالا کرمولانا سفے اور و ادب کی جیسی کچھ خدمات انتجام دیں اور وات

را) كشفى ، دُاكِسْ رَمِدِ الوالحنيب رو"بهك عبدكا دسب ا ورادب. " كراجي ! جاويد برميس ا ١٩٤ ع ، ص ١١٢ -

تاریخ اددو کے ذراحی مرح گنام اور خیب مرحروت منفین اددو کو می زندهٔ حاوید بنا دیا ہے۔ دہ ان کا ایک جنیا جا گنا کا دنامہ ہے ادراس اعتبار سے وہ ایدو ادب کے مورخوں اور مقتوں کی صف میں ایک نمایاں میشیت کے مقت کی ایدو ادب کے مورخوں اور مقتوں کی صف میں ایک نمایاں میشیت کے مقت بیں ہمیں تقین ہے کہ آنے والا دور مولانات دری کے ادبی کا دناموں کو تقینا انظر انداز نہر میں کرسے گا۔ بقول میرتفق میر سے بارے دنیا میں رموشاد کہ ناشاد رمون

### باب حجيب

## مولایا قادری بجینیت مرجم

اردو نیز کے عروج وارتقاء میں تراجم کو بھی بڑا دخل رہا ہے۔ تراجم ہی کے ذریعہ سے سلیس اردو نیز بگاری کو قروخ بلا۔ اس سیسلے میں فورسٹ دلیم کا بھے کے صنعفین ى خدمات قابل داد بى- إس كالبج فى مسل مبين سال يك بدخدمات نهايين مركرى سے انجام دیں اور اس دوران اعمارہ انبیل مصنعوں نے پیاس ورہ کا بیں تنیاد كبي عن مي سيت تركت تراجم ميتمل عين بوسيه صدمقبول بومي اور مبرامن ك " باغ دبهاد " كالمسنديد كى كا حال تربيه سه كريد الكريزي، فوانسسي، بينكالي اور لاطبین زبانوں میں معبی ترجید کی گئی میراشن کی کتاب" باغ وبہار" ہی سنے ال كالم كوعير فنا في بنا دياسيد اس بي انتول في وكي كيربطف زبان ، دِل حبیب بیان ، ارد و مسرمعتی مسے روز مرح و محادرسد، دِل کش فقرسد و مکل مے اور مو فع بيمو قع طوالت واحتصار سيدخوب كام لياسيد. بينام خويان اس دور ين ان كمين رومصنفين كم مانظر بنيل اين -مشهود فرانسيبى متشرق كارسين وتاسي في السيت خطياب بيس مبراتس كي

" یاغ و بہار" کا ذکر بھی ہیں کیا ہے۔

م اس كماب كي يرصف وفت أب رست مفداور كاراً مد بات يه بايكي كم ان قفتل بم سرصفحر مراب كوفوى خصوصيات ك

متعلق البی با نین طیس گی جو بمیں آفستی مندوستان اورخاص کراسلامی
مندوستان کے سمجھنے بی بہت کاد آمد ہول گی ۔ " (۱)
" باغ وبہار " کے متعلق مولانا حامد سن فا دری بھی ایک جگر کیمنے بیں :

" باغ وبہار " کے متعلق مولانا حامد سن فا دری بھی ایک جگر کیمنے بیں :

" باغ وبہار " کو میار اس رمان اس می میں اور معاشرت کا آمکینہ
ہے اسلامی عقامہ (ورصنع بھٹ الاعتقاد بایں ، رسم و رواج ، طعام ولباس
مشاخل و معمولات ، اور اب و اخلاق ، غوض ہر قسم کے حالات پر روشی
مشاخل و معمولات ، اور اب و اخلاق ، غوض ہر قسم کے حالات پر روشی

فررف ولیم کالی سے قبل میں اور اس کے قبام کے بعد میں برصفیریں اردو
ادب کی خدمات ہوتی رہیں لیکن بر نظرعائر دیجھاجا سے تو اس امر کا انکتاف بو
گا کہ اردو نیز کی سب سے بہای متقل و کی تصنیف بولانا رفیع الدّین رحمۃ اللہ ملیہ کا اردو
نیز مجر قرآن ہے۔ بہ ترجم اگر جید نفظی ، بے محاورہ اور دشوار فہم ہے اور آج تو کیا اُس
ذمانے میں جی بول جال اور گفتگو کی زبان ایسی دهتی اور اصل بات تو یہ ہے کرع بی زبان
کی وسعت و ملافقت اور قرآن کریم کی معجز کا عیارت ترجم کی گرفت کی متحق نہیں ہو
مکئ لہذا نناہ صاحب جیسی بزرگ مہی کو بھی یہ خیال رہا کہ کوئی ایسی کی میشی نہ
ہو جائے۔ اس سے ابنوں نے ہر لفظ اور ہر سرح و نکا نرجہ عربی کی ترتیب، کے طابق
اسی موقع بر لکھ دیا۔

شاہ رفیع الدین کے ترجے کے جندسال بعد ۱۳۰۵ ہجری/۱۲۰۰ء میں شاہ عبدالقادر نے فرآن مجبد کا ترجمہ کیا گریہ ترجمہ میں سلیس و ما محاور مہیں ہے لیکن آب نے اس میں یہ استمام رکھا کہ نیاہ رفیع الدین معاصب کی طرح ہرلفظ اور ہر حرف کا ترجمہ کرنے

<sup>(</sup>۱) منطبات گارسبن دُناسی بر بجاله الات ان اربخ رده از حامیس قادمی کراچی ایجکشنان کس ۱۱ ۱۹ ۱۹ ع رنبسرا المرکیشندی من ۱۰۱۰

<sup>(</sup>١) الفِيا ص-١٠١٠

بجائے ادائے مفہوم اور تشریح مطالب کوخصوصیت سے برنظر کھا اسی ایئے آپ کا ترجم بہلے ترجے کی برنسبت منقراور مدا ف نظراً نا سے بہی وجر بھی کہ مر ترجمبہ بہت مقبول ہوا اور کشرت سے نتا گئے ہوا اور بڑھا گیا۔

چنانج فرآن مجد کا وه ترخب جرتناه دفع الدین کے بعد شاه عبد الفادر صاحب نے کیا تھا زیادہ معبول رہا کیو کم شاہ صاحب نے اس میں با محادرہ اور سیس ومہل نبان کا استعال زیادہ کیا تھا اور مجراسے ڈاکٹر ند براحد نے اسپنے زور بیان سے آگے بیا کراور می جاروا ند لگا دیئے۔ مگر محاوروں کے شوق میں توب گل کھولائے۔

## مراجم كى ابهيت

مسی فکرسے بیان کرنام فقود بر ہے کہ ترجمہ کی شرط اوّل نوصحت بمقنمون ہی ہے کہ ترجمہ کی شرط اوّل نوصحت بمقنمون ہی ہے کہ برجمہ نہ دہ کورون گورکھ ہے گر بر لفظ تب نفظ اور حرف برسح ون البی نہ بہو کہ ترجمہ ، ترجمہ نہ دہ کورون گورکھ دھند ابن جا سے نے ترجمہ میں اصل عبادت کا مطلب وقفہ میم اوری طرح سے واضح ہونا وہا ہے آگر ترجے میں کہ بین فقص رہ گیا تو ہے کہی فننہ وفنا دکا سبب بھی ہوسکن سے ۔

صحنت فهرم کی درستی و و منداصت اور لطفت زبان می لطافت بوتی بھی ضروری ہے کہونکہ مفہوم کی درستی و و منداصت اور لطفت زبان و بیان بعض ا و فات اصل کو بھی ہی ہے ہے ۔ پھوڈ دنیا ہے مگر اس کے لئے کوشش و کا کوش اور علم و زبان دانی کی ضرورت ہے ۔ پھوڈ دنیا ہے مگر اس کے لئے کوشش و کا کوش اور علم و زبان دانی کی ضرورت ہے ابھے ترجمے کی ایک نماص بہجان ہی میر ہے کہ میر مذ مہبیا نا جا سکے کہ آیا وہ ترجمہ ہے با اصل عماد مت .

اسس سیسه می میرامن د موی کی ماغ د بهار سن بلگرامی کی ناریخ مدن م عرب ، دُبی مذیر احمد مکا به مجموعهٔ تعزیرات مند ، دُکارا دستْر، عنا بت النترادر مرزا محد مسکری سکه تراجم ، نمیانه فتح پوری کی "گیتا شجلی " یا مولان حا مرسن قادری

ے "باغبان " جن جن نزاجم پر بھی تظرجاتی ہے تومعلوم ہوتا ہے کہ ان سب ہی بزرگوں نے نزاج سے نہایت کامیاب نونے میش کیے ہیں جواددو زبان وادب کے سئے ایک میش بہا سرمایہ ہیں۔

مولانا مست دری نے کئی بریاؤں ( ایگرزی ، حربی اور فادسی امختف می می می برزیجے کیے ہیں ہوکئ کتابوں کے شکل میں موجود ہیں۔ بظام کسی معنمون کا ترجم کرنا کئی مشکل نظر متہ ہیں آتا کی ترجم کرنے کا کام نہایت کھٹن و دشوار ہے۔ بکری تعنیف مشکل نظر متہ ہیں کہ دلیوں سے نابت کیا جا سکتا البیان سے بھی کہ ہیں زیادہ و شوار ہے تجربات تنابد ہیں کہ دلیوں سے نابت کیا جا سکتا ہے کہ درصیف ت ترجم کرنا طبح زاد معنمون کی نے سے کہ میں زیادہ مشکل ہے۔ تعنیفات الحج البیانی تحربوں میں اظہار خیال کی آزادی ہوتی ہے معنف و مؤلفت ہو کچ کھنا جا ہے کہ مترجم سے ساستے ہرفدم پر پا بندی ہے۔ وہ اس بات کو ہر وقت بینی نظر رکھتا ہے کہ اصل معنف کا طرز کار، انداز توریر، اظہار خیال اور اندا نہ ورزا کت سے بینی نظر یا اس سے مقعد و مغہوم کی وضاحت سے سئے انفاظ و محاورات میں کئی فرق و ان فرنہ و نے بات کو سنوار زائی تراب سے اکر مقعد و مغہوم کی وضاحت سے سئے انفاظ و محاورات کی بین کری فرق و ان فرنہ و نے بائے۔

اسچه اورا حالی تراج بی بینویی موتی ہے کواس میں مترج معتمد اسے خیالات و مظربایت اور مقعد و من کو اپنی زبان کے توسل سے اس طرح بیش کرا ہے کرا منے والا اس کو منرج کے میں بلکر اپنے ہی حالات و خیالات سمجت ہے۔ یہی جہ ہے کہ ایسے نراج بڑی قدر و منزلت کی گاہ سے دیکھ جاتے ہیں اور ایسے بی ترجے اصل تعذید سے کمیں بیادہ اسمیت حاصل کرایا کرنے ہیں۔ جمز خیام ، چینوف، موبا سان ، تعذید سے کمیں بیادہ اسمیت حاصل کرایا کرنے ہیں۔ جمز خیام ، چینوف، موبا سان ، میک کورکی ، اقبل ، سیکور ، خالب اور خدرالاسلام وطیرہ کی شریت ومقبولیت بیل نکے شہرت ومقبولیت بیل نکے شہرا دول کے ترجوں کو بھی بڑا دخل را اسمام وطیرہ کی شریت ومقبولیت بیل نا مطربایت کی ترجوں کو بھی بڑا دخل راج ہے۔ زبان وا دب کی تروی جموں کا برڈ ا

وخلسيخ -

تراصب كالمبيت اورتراج كرين بي وقبين اورمشكلات مأس موتى بين ان كى طرف توج مبذول كراسته موسه كاكست مولوى عبالحق تحرير كريني :-و بنی قیم کی تابول سے تربیعے می خاص طور بر دشواری موتی ہے أسماني صعيفول كدنيه عمر مي من من من الفظ كدراس وق سيمفهم كي كالجيهم وطأمام ووسرك قدماك أفتهات كمتب وكلامكس كعرته ين جن كا ايك وصف إيجاد موتاسهد وديم اساتده وحكما على مسأئل كو كمسعه كم الفاظ مي بيان كريت سفة ويناكيراسي وجرسع بعد كم علماء كو ان كنابول كى شروح اور دواشى تعفير براست - آج كل محدا بل علم مسائل كسد بيان بس اس قدر طوالت سعد كام سينت بيس كران معن خلاصه مكعن بيت ين- ترجيب اس ايجاز كوقائم ركوكراين زبان كمان سب الفاظمين معصی منہوم کو اوا کرنا آسان کام بہیں . تعبیرے فلسفہ اور سائنس کی أمبات كنب كالترجر جن محد معن كالمتعرب وفكرى خرودت موتىسب فلسفه وسائلس كي سيده اوركرس مسائل أومي تود نوغور فكراور منست كعدسم يعدسم وسكناست ليكن ان مسائل كوابني زيان بين ترج كرك دوسرو لي معلما نها بيت فنكل سع اس بي برسه صعبرو محنت کی صرودیت سهدی دا)

کوئی مصنف اس یاست سے بخربی باخر سوتا سے کہ اسس کوئی کہ کا بہ اور کس طرح کھنا سے وہ زبان بر دیرا بوراغیور اور قدرت رکھتا سے اور وہ جس طرح اور جس انداز سے جا ہنا ہے ۔ اسپنے تعیالات کوالفاظ کا جامہ بینا سک سے لیکن

<sup>(</sup>۱) عبد لحق داکر مولوی تراهم کی اسمیت سیست قوی زبان از مامینام کراچی : اکتونرد ۱۹۵۱ و مجواله " افکار عبد الحق " آمند صدّلهی ص ۲۲ سه ۱۳ .

مرجم کاکام اس کے باکل بھکس ہونا ہے اسے اپنے خیالات و نظر بایت کو سمجھنا پڑتا ہے۔ اسیھنف بالائے طاق رکھ کہ دوسرے کے افکاد و نظر بایت کو سمجھنا پڑتا ہے۔ اسیھنف کے انداز باین اور طرز نخریر سے کماحقہ اکا ہی حاصل کرنا ہوتی ہے، اس کو ہنفت کی عبارت کا بعور مطالعہ کر کے اس کے صبح مفہوم ومقصد کو اخذ کرنا ہوتا اور اس طرح وہ ایک دوسری زبان میں اور اور اس طرح وہ ایک دوسری زبان میں اور ایک فینلف انداز سے بیت کرنا ہے اس کے علادہ اس کو اس بات کا بھی خیال ایک فینلف انداز سے بیت کرنا ہے اس کے علادہ اس کو اس بات کا بھی خیال ایک فینلف انداز سے بیت کرنا ہے اس کے علادہ اس کو اس بات کا بھی خیال دکھنا پڑتا ہے کہ ترجمہ کی ہوئی عبارت کے معانی و مفاہیم اصل عبارت سے کہی طبح میں نہیں کہ بات میں ہوئی ہے اور دہارت کی ضرودت ہے۔ البذا یہ کام سول سے باید این کا مول سے بالد ایم کام سول سے بالد ایم کام میں نہیں دیا جا

من ہوسکے گی ہو انگریزی الفاظ کی اوائیگی سے ہوتی ہے اس کے علاوہ ترجے ہیں ایک بات یہ بین نظر دمتی ہے کہ اکثر ایک ملک کی آب و سوا اور نهذیب و تمدن و و مرسے سے قطعی مختلف ہوتی ہے مثلاً لندن بی ماہ مئی کو نه بیت نوشگار اور اور اور اور اس مبینے کی دھویہ کی اور فرصت بخش میں اور یہ ان کے سے شاعر اور اور اور اس مبینے کی دھویہ کی بست تولیفیں کرنے بیں اور یہ ان کے سے ایک ایک نعمت بغیر مرقب ہوتی ہے۔ برخوات اس کے جارسے بیاں ہی مئی کا مہینہ سخت کرمی کا موقا ہے اور اگ برسی معلوم ہوتی ہے۔ لہذا نرجہ کرستے و قت ایک برئی دشواری یہ بھی ہوا کرتی ہے کہ اگر دیال کی سے لہذا نرجہ کرستے و قت ایک برئی دشواری یہ بھی ہوا کرتی ہے کہ اگر دیال کی ترجہ کری تو معنی و مضمی مضمی مضمی مضمی مصنع کر میں اور ایک اور ایک اور ایک اور ایک اور ایک اور ایک ایک برائی دونوں باتوں و برقوار رکھنا برا اس مضموم مضمی مصنع کر میں سے یہ داوران دونوں باتوں و برقوار رکھنا برا اس و نسوار طلب کام ہے۔

اگریتسیم بھی کرنیا جائے کہ بہت سے محادوات اور صرب الامتال کے منزا دف و ممانل انفا طادوسری زبانوں ہیں بھی بل جائے ہیں مگراکی بہ نظرغائر دکھیں قدیم بہت کم ہیں اور اگر ہیں بھی تو ان ہیں بھی نہ کچے فرق صرورسے اور بعینہ وہی مفہریم ترجہ ہیں فکل سے آنا ہے جو اصل زبان ہیں یا یا جا تاہے۔ مصنف یا طبع زاد ملکھنے والے کے سئے یہ کافی ہے کہ وہ صرف اسی زبان ہیں ماہر ہوجی ہیں مضابین تخریم کرر واسے مگر ترجم کرنے والے کے سئے یہ بات لازم وضروری ہے کہ وہ دونوں ہی زبانوں پر کا ماع بود رکھنا ہو (جی زبان سے وہ ترجم کہ اپنی زبان سے کہ وہ بیں ترجم کہ باجاد واسے) یہ بات بھی کھے کم تعجب خیز نہیں سے کہ اپنی زبان سے کہی دوسری اور غیر زبان سے کہی دوسری اور غیر زبان سے کہی دوسری اور غیر زبان سے اپنی زبان سے کہی دوسری اور غیر زبان سے اپنی زبان سے دوسری اور خیر زبان اسے اپنی زبان سے اپنی زبان سے اپنی زبان سے دوسری اور خیر در بان اور دوست طلب سے دوسری اور خیر در بان اسی دوسری اور خیر در بان سے دوسری اور خیر در بان سے دوسری اور دوسری در میں در بان در بان سے دوسری دوسری دوسری دوسری دوسری در بان دوسری دوسری در بان در بان سے دوسری دوسری در بان دوسری در بان دوسری دوسری دوسری در بان سے دوسری دوسری در بان سے دوسری در بان دوسری در بان سے دوسری دوسری دوسری دوسری در بان سے دوسری دوس

ان مام باتوں کے با وجود وگ زیروں کوکو فی خاص اہمیت نہیں دیتے اورانہیں حفیر کردانتے ہیں دیتے اورانہیں حفیر کردانتے ہیں جب کہ تحریر کے مسلے کا برسب سے شکل کا م سبے اورخاص کر او بی مضامین کا ترجم کرنے میں فو دا نتوں کو بسینا اجا تا سے۔ اس سیسلے میں فو دا نتوں کو بسینا اجا تا سے۔ اس سیسلے میں فو دا کوٹ سر

موادى عبالحق منصقه بين د.

ترج کوفیمن افقات تفادت سے دیما جاتا ہے کیک ترجم کوئی معوفی کام بنیں ہے اس میں اسی قدر جاں کا ہی اور سروروی کرنی پرتی ہے جتی نئی تا ابیف یا تصنیف میں . ترجے میں وہی کام باب ہو سکتا ہے جومفنمون برحادی ہونے کے علاوہ دونوں ذبا فوں میں کا بل ترس رکھتا ہو ۔ ادب کی نزاکتوں سے داقف ہوا وراصل مصنفت کے صبیح مقبم کو اپن زبان میں اسی قوت سے بیان کرسکے . یہ اسان کام بنیں اور ہر ایک کا کام بنیں ، ترجموں سے زبانوں کو بہت فائرہ مینجا ہے ۔ میں بنیں کو گوئے علم اور معلومات میں اصنا فر ہوتا ہے مکم نود زبان مبی اس سے مہتم یہوتی سے ایک اعلی در ہے کی تصنیفت کا عمدہ ترجم بہبت سی معولی تصنیفوں سے کہیں بڑھ کرمفید ہوتا ہے وہ ادب کا جزد بھی ہوجانا ہے گدا)

## مونه تراجم

برختیت ہے کہ ترجی کی بدولت اُددو ادب کے سرائے میں اک گواں قدر امنیا فہ
ہُوا ہے کیکن اکس میں وہی وقت ہے کہ ترجی کرنے والے کو مبیلے اس معنمون کام نظر
غائز مطالحہ کرنا ہونا ہے اور بجروہ اکسس کو اپنی زبان میں ترجی کرتا ہے اکس طرح اس
کو کو ک معنمون اڈسر نو ہی نکھنا بڑتا ہے لیکن مولانا قادری کے نزاع کو دیکھ کرتین
ہوتی ہے کہ اگر دہ خود آ فاذ معنمون میں ہی سے نہا دیں کہ میہ فلال مفکر کے معنمون کا
ترجہ ہے اور بہ فلال زبان کے اف نوں کا ترجہ ہے تو بتا جیل ہے کہ یہ ترجے بی ورت
ان بس ابسی سلاست و دوانی اور فصاحت و بلا هنت نظر آت ہے جیے کہ یہ خود

دا) أمنه صديقي " انكاب عد لحق بركراجي ؛ انجن يرلس ، ١٩٩٢ ع ، ص ١٩٠١ -

اسی ذبان کامفہمون سے اور تود مولانا ہی اسس کے مفتقت ہیں و
ان کی کتاب " نقد و نظر " کا سب سے پہلا مفہون ہی ہے سیجے ۔
مطالعر شاعری " (۱) اسس کا قادری صاحب نے نقطی ترجر کیا ہے دیم فرد
ہم مطالعر شاعری " (۱) اسس کا قادری صاحب نے نقطی ترجر کیا ہے دیم فرد
ہم کرجا ہجا اپنی طرف سے استعاد کا اضافہ کر دیا ہے لیکن اگر دہ مفہون کے مشروع میں اوبی دیا منت داری کے طور پر فود ہر منہ کیفتے ہو " یہ مقالہ ڈاکر میعقبوار نلڈ کے فعہون (اسٹیڈی آف
ہور کی ایک ایک ہے گا نقطی ترجر ہے قوید کہنا مشکل ہوتا کہ یہ ترجہ ہے۔ ان کی ریکو کو شفی ترجر ہے تو یہ کہنا مشکل ہوتا کہ یہ ترجم ہے۔ ان کی ریکو کو شفی وکا کو سے کہ انہوں نے بیکام انجام دسے کہ اور می دوسے یہ اور میں دوسے اور میں دوسے اور دانشور دوں کی قوم اس طرف میڈول کرائی ہے اس سیسے مدوسی میں بیساں ڈاکٹر عمولوی عبدالحق کا قول دھر انا ہے جا مز ہوگا۔
مولوی عبدالحق صاحب مولانا قادری کے اسس کا ذیا دہ عام ادر برد کو کو جا دور ان کی اور ان کی اور خومات کو کئی بار سراہ بھی چکے سفے لہذا وہ عام ادر برد کو کو جا دور ان کی اور ان کی اور خومات کو کئی بار سراہ بھی چکے سفے لہذا وہ عام ادر برد کو کو جا دور ان کی اور ان کی اور خومات کو کئی بار سراہ بھی چکے سفے لہذا وہ عام ادر برد کو کو جا دور ان کی اور ان کی اور خومات کو کئی بار سراہ بھی چکے سفے لہذا وہ عام ادر برد کو کو جا دور ان کی اور ان کی اور خومات کو کئی بار سراہ بھی چکے سفے لہذا وہ عام ادر برد کو کو جا دور ان کی اور خومات کو کئی بار سراہ بھی چکے سفے لہذا وہ عام ادر برد کو کو جا دور ان کی اور خومات کو کئی بار سراہ بھی جگے سفے کھی لیکٹو اور کو کھی بار

<sup>(</sup>١) عادمسن قادري ، مولانا . "تقدو تظر آگره . آگره احداد برسس ١٩١١ء ص -١ -

قبل ان کما بن کے ترجے کے لئے قابل مترجوں کا دستیاب بنوا
مشکل تھا نیکن اب الیسے وگ پیدا ہو گئے ہیں جن میں برصلاحیتیں
موجود ہیں اور اصل زبانوں سے ترجم کرسکتے ہیں۔ لہٰذا ابسی حالت
موجود ہیں اس سے عقلت کرنا زبان کے جن میں ظلم ہوگا " دا)
اس طرح ان کے اف اول کے عجوعے " صدو صیاد" یا "ایرانی اف لئے
کو بڑھ کر الیا محسوس بھی نہ ہوگا کہ آپ ترجم بڑھ دہے میں۔ ہی تو میرے کہ مولانا
قا دری نے عربی، فادسی اور انگریزی سے اردو میں ترجم کر کے علی سیدا ری پیدا
کرنے کی کوشش کی ہے میں وجرہے کہ دلوی حمیا لیق کو بھی کہنا بڑا اسما اس
مسلمانوں کی اس وقت جب بی کچھ حالت ہے اسے
مسلمانوں کی اس وقت جب کی کھی بیداری کا بہلا دور ترجم ہی
آئندہ دور کی تالیف و تھینیفٹ کے لئے بیش بہا سرما بر اور بیش
آئندہ دور کی تالیف و تھینیفٹ کے لئے بیش بہا سرما بر اور بیش
ترجم سومانی اور ویشل

اسی منظنت سے اکارنہیں کیا جاسکن کرعوام میں سیاسی شعور اردحانی و اخلاقی یا لیدگی اور علی و او بی ذوق بید اکرنے میں افسانوی ادب کاکہ دا با تھ سبے مولانا فت دری نے افسانوں کے ترجے اس انداز سے کیے بین کوای معدم بردا سے کہ گویا خود افسانہ کا در نے ان کو اددو کا جامہ بینایا ہے اور یہی ان کے کامیاب مترجم ہونے کاسب سے برا شوت ہے۔

افسانه ، ادب کی ایک ایم منف ہے اس کے دراید انسان اسٹ ول کے بہت سے پوشیدہ گوشوں کو کھول کرد کھ دیا کرتا ہے۔ افسانوں میں بہت سی باتنی مدین دیکھی اسٹ کی تعار کھتے ہیں مدین دیکھی نیامت کی نظر دکھتے ہیں مدین دیکھی نیامت کی نظر دکھتے ہیں فورا نیار سینے ہیں کہ رو می مین کی کرتا وسے سماج ومعاشر سے خیالا

١١٠) آمنرصديق." افكارعيدالحق"؛ محوله بالا مص ١٣٧ -

ر۱۱ ایمنا" می ۱۳۵

ونظر مایت کو بد کنے اجداس کی ذندگی کا دُرخ بھیر نے بیں افسار کار بھی برا ایم کردار اجا کرسکتا ہے ایک کامیاب انسانہ سکار کوئین بایتن صوفیت سے میش منظر رکھنی ہوتی ہیں:

بهلی بات تو سر کر انسانی نفسیات اور فطرت سے بخوبی وافقت بو اور انسانی زندگی کے مرمعولی سے معولی کوستے بر سی گئری نظر رکھتا ہو۔ دوسری بات یہ کہ وہ ایک مثاق اہل فلم کی چیشیت سے تحریر مربوبی کی فلا می حیثیت سے تحریر مربوبی کی قدرت دکھتا ہواور سروافقہ کو اس طرح بیش کرسکے کہ اس کی ممل تعریر اسماعی کردش کرنے گئے۔

تبری چیز اک افسام مگاد کے سئے نہاست ہی اہم اور ناگررنے ہے بہ سے کہ دہ جن حالات وکیفیات کو بیان کرنا جیا ہتا ہے اسی طرح کے اصلاً وخیرات کوخود پرطادی ومسلط کر سے تاکہ تصنع کا تنا ئیہ بھی نہ آنے یہائے۔

سعیدنفیسی ایران کے شہرہ آفاق ادبیب وافسان کار بیں ایران کی ادبیات عدید بین درائے یا نمشیاتی بیست بہلے سے اور کرزن سے کہمی گئی بین لیکن رومانی بانفیاتی افسانے اور خاکے بیری مدی سے بہلے نہیں کیھے گئے اوراب تک بھی جو کیھ افسانے اور خاکے بیری مدی سے بہلے نہیں کیھے گئے اوراب تک بھی جو کیھ کی میں ان کی تعداد سمی کم ہی ہے۔ اددو میں طنز بر و مزاحیہ طرز دکا دش نیفاسی ترقی کر لی ہے لیکن ایران میں امہی برطرز و روکشی عام نہیں ہوئی ہے۔ معیدنفنیسی کا قدل سے کہ وہ ایران میں اس صنعت ادب کے موجد کیے۔

" مبختقرافساند كريخاص مقصد كي تنزيج اوركسي طاص

فیال کے اظہار کے لیے بھے کھے گئے ہیں البتہ قوست تعوّر و اخر ان سے کام لیا گیدہے لیکن ان کی بنیا دالیسے لوگوں کے خصائی وکر دار بررکھی گئی ہے جن میں سے بعض کو شایدتم بھی پیچاہتے ہو، لیکن اس مدتک ان کی روہ کے اندر مؤسکا فی ذکی ہوئے

ان افسانوں کے متعلق مولانا قا درمی میں اپنی رائے ان الفاظ میں بیش کرتے ہیں :

د ہمارے بیماں میں برخو د فلط شاع ، بلند بابک مصنف ، طبل نہی لیگر بھٹی

پر سَت دولت سند، فربھی آب نوجوان ، آزادہ دوخوا بین موجو دہیں ۔ یہ

طنز یہ فاک ان کا بھی خاکہ اثر اتے ہیں ۔ ان افسانوں میں بیان کا بیچ اور طول

خاص طور ریج بیب و دل کشف ہے جزئیات کی تفقیل، نفس انسان کا مطالعہ

اسوی بیان کی قوت وقد درت ، طنز و مرّان کی تطافت نے ان افسانوں

اور خاکوں کو بجاطور پر مصنف کے ہے باعث فر بنا دیا ہے ، خود مصنف کو

اور خاکوں کو بجاطور پر مصنف کے ہے باعث فر بنا دیا ہے ، خود مصنف کو

میں اپنے بین کی سال کا دہا موں میں اگر فرز ہے تو دراز میں معانف

سعیدنفیس کے افسانے اصلای میں ہیں اور اخلاقی میں اسس کے افسانوں کی اس خصوصیت نے مولانا قادری کو میں متا بڑکیا اور انھوں نے ان کا ترجر کرکے اپنی اصل سے بھی کچے بڑھا دیا جولانا کوع بی وفارسی اور اردو و انگریزی زبانوں کے ادب سے ایک دل منا میت ہے اور وہ ہرایک زبان پر بخوبی قدرت رکھتے ہیں انھوں نے سعیدنفیسی کے ان فارسی ا فسانوں کو اردو میں منتقل کرکے اپنی اوبی قالمیت اور میں اور جری مدلا جست کا اعلیٰ شوت دیا ہے۔ ہمارے یہاں انگریزی زبان کے تو ہزادوں افساند ترجری مدلا جست کا اور آئے دن اخبارات و مجلات اور رسائل و ڈائجسٹوں کی زمینت بغت رہنے ہیں سحوع بی وفارسی کے افسانوں کو اردو میں منتقل کرنے کی طرف فوک توجر نہیں دیتے اس کا فاص مب ہیں ہے کہ وی وفارسی کے افسانوں یا مفامین کا اردو میں ترجر کرنا اور اس میں حسن ترجر کورقر ار رکسنا جوئے شہر لانے مفامین کا اردو میں ترجر کرنا اور اس میں حسن ترجر کورقر ار رکسنا جوئے شہر لانے

معظم نبیں۔ آپ ان کے ایر انی انسانے پڑھیں اگروہ نور پر نہتاریں کر بہمعیدتفیسی کے فارسی انسانوں کا اردو ترجیریں توآب کومسوس میں نہوگاکہ آب ترجر پڑھ رہے بی اور ترجرکی اصل خوبی بی سید که کوئی برتمیزی نه کرسکه که بدجیع زا دسید یا ترجه اور یہ بات مولانا قادری کے تراج میں خواہ نیڑ کے ہوں یا تظریکے بذرجۂ اُتم موجود ہے۔ اس سے اسب اس بات کا اندازہ ہوئی گایا میاسسے کہ ان کو اس فن میں کتنا مال ماصل تعا- انهوں نے ایک نہیں بلکمٹی زبانوں سے ترجیے کیے اور مرب کے سب نهاست کامیاب ومورز نامیت بوست پساں یہ باست بھی ذہن نشین رکھنی خوری ہے کہ قاوری معاصب کو کم از کم ان زبانوں پر توبقینا عبورحاصل تھا بن سے انھوں نے ترجر کیا اور جوشخص کئی زبانوں پرعبور دکھتا ہوا مسس کو ٹرجر کرنے میں ایک مخت دمتوادى بربوتى سبه كراكتروبب مختلف زبانول ك الفاظ وتحا وراست كرش مطر بوكرهادت كوتفيل، بعدا اورغرانوس بنادياكرتي بيناني براير وسي والكام شعرا وانشار پردازیمی اسس دشواری سے نہیں ہے سکتے . علامذا قبال مبیبا بلند پایدشاع میں اس سے زیج سکا اپنی مشبودنظم «خضرواه پیل» مرماید وجمندشد، کا مواذنه كرية يوسف وه أيك مقام بريز بان فيضر كتيم بر

لمدر کو کھ گلیا سرای دارسیدارگر شارخ انبو بر رہی صد بون بیک تیری بیت شارخ انبو بر رہی صد بون بیک تیری بدا

عقامد نے اسس شوکے دومر مے مصرع میں فارسی کے مت مہود محا ور مدر اور ب وارب وارب وارب ما ترج برگیا ہے ، چونکہ یہ نفظی ترج بہے جس کا اردو زبان وارب تجرب وروایت اور ماحول و معا شرے سے کوئی قعلق و منا سبت نہیں رکھننا لہذا علام کامعرے ایک جیستان کی سی میڈیت رکھتا ہے۔ اور جب تک کوئی شارخ یا عالم اس کی نشریج دنہ کرے عام قاری اس کونہیں سجھ سکت ، مولانا قا دری کے تراج میں اس کی نشریج دنہ کرے عام قاری اس کونہیں سجھ سکت ، مولانا قا دری کے تراج میں یہ مصومیت ہے کہ انھوں نے ساوہ وسلیس زبان میں ترج رکھا اور انمل و ب جوظ الفاظ و محاورات کو باس میں نہیں بھی کے دیا ۔ انھوں نے بر بان کے وہ الفاظ استعال الفاظ و محاورات کو باس میں نہیں بھی کھی ۔ انھوں نے بر بان کے وہ الفاظ استعال

نهیں کیے ج تفیل دنا مانوس معلوم سول بیجسندان الفاظ کے جو بیں تو غبرزبان کے مگر اُرد و والوں نے اینا لیئے ہیں اور زبان زوعام ہیں۔ ہم ذبل میں ان کے نزائم کے مگر اُرد و والوں نے اینا لیئے ہیں اور زبان زوعام میں۔ ہم ذبل میں ان کے نزائم کے اقتباسات میں کو سے میں جن سے اس فن میں ان کی ممارت و کمال کا اندازہ لکا یا جا سے ہے۔

" اب آب منظر مول سے کریں اس وعد الدکور كرتابت كرناسول بمسى دعوسيه كوتابت كرسف كاكوني ذربعه فيطرت و طبیعت کی تنهادت مسے بہتر منیں ہونا بعنی انسانوں کی سبرت و مركز شت سيركوني منال لافي جاسيد مين بهي جابينا بول كراسيف دو على دست بدا دميب مووف كى زندگى سىسە اس مشنے كا تبوست دمها كروں كرمردسىي بدنجتى ہے .اور بدنجتى بھى كس كى ،اس مبتى كى بدنخبی می کوات اب کے اپنی برنجنی کا سیسب مجھتے رہے ہی اسس کی بدنجتى حس كومشعراصا نع مطلق كايشا مهكاركيت بيس بعب محوم صوّربتري مادل بتاتيب بمبس توابل تقوى مركز فترز ونسا دفرماتي بي بجس كوعلمات اجنما عيات نمشائ برسجتي ونوسش وقتى تبجور كرست بس بعض ص برتبخص كمجه ندتمجه عباشا اوركهتا بيسجيب زميرك كرم فرماتسخ سيميا محاكه وہ اسس کو کچھ نہیں عبانے ۔ اور بدند حانما اس سے سے کہ ہمار سے ما افي اطوار وكردار كومشهور ضرب الامتال كرمطابق ركفت بي بينانجيد ان کی یہ لاعلمی بھی در انگور کھیتے ،، والی مثنال کوٹنا بست کرتی ہے ہے (1) اسر جوعے کے ایک اور افسانے دو آدمی ہونا بہت دشوارہے ،، کا ایک اِقتباس الفا

. «خداکانوت نه بوتا تو بما را مباشباز ایران کے تمام مضمون اور إنشاً پردادو ں

<sup>(</sup>۱) ما مدحن قا دری ، مولانا د مترجم ، «ایرانی افسانی» آگه ه مطبوع آگره اخبار برلس آگره ۱۹ او

كود عوت ديباكه آيش اور تابيت كرين كمران مي كون ابيسا ہے،جس فة ورط صوروب البت كى كابى جاليس روييس فرونوست كرفك باوبود دوسرے بی روز بغرابیت و اعل کے ان کی تیست وصول کرلی ہو ، اس وقت مهران يخز تعانم رقيقة و آقا ابرابيم مبانبا زرنمس المصنفين لمهان برمبی روشن بوعبا ماکه وه اگرجیمبی آدمی نبیل بن سست ، محد آدمی شف سے بالا ترجی ایک مرتبہ بھرجی ، یددو زمر بیا جھے کر متم مجی آدی تبیں بن سکتے ، سب کے ماس موٹر کارسید سوائے تمہا دسد ،، ابراہیم جانباز کے دل ودمان کومموم کررسے شقے، دو محصنے سے ایک قدیم ونادر کتاب « تاریخ خشت سازی ، بونوسود ۱۰۰ برس بیلے کی بھی ہوتی تملی ، ابراہم کے ہاتھ میں تممی، حیابتا تھاکہ نمونے سے طور ریاس کا ایک صفحہ نوش خط نقل كرسد، اور ماستد برايك دوتين ميار نمبر طحال كرمتن كي تفيي كرسم اور مولف كتاب اوركاتت فمنحرك اغلاط بيان كرم يكن شانم ك وه دوجے اس کے حواس کم کردہ سے تھے، معلوم ہوتا تھا ساری کاب میں ہی ۔
بھا ہے کہ تم مجمی آدمی ہیں بن سیکے درسی کے باس موطر کا رہے سولئے ۔
بھا ہے کہ تم مجمی آدمی ہیں بن سیکے درسی کے باس موطر کا رہے سولئے ۔

مولانا سنے اگر دیزی سے میں بہت سے افسانوں اور کتا ہوں کا ترجب کیا ۔ نواجم کے سلط میں ان کا ایک اور امیم کارنا مرا براہم ایک زندگی کا خاکہ ہے جو کولانا سنے اسلط میں ان کا ایک اور امیم کارنا مرا براہم ایک کی ڈندگی کا خاکہ ہے جس کو مولانا سنے اسٹر لنگ نا دینے کی مشہور انگریزی نصنیون (

ABE Lincoln Log Cabin to White House
سے ابوان صدارت کے "سے اردو میں ترجیب کیا سے۔

<sup>(</sup>۱) حاترسسن قادری مولانا زمترهم) " ابرانی افسانی آگره بمطبیعه آگره افسانی آگره بمطبیعه آگره افسانی آگره بمطبیعه آگره افتار پرسیس به اگره سیم ۱۹ می مدا - ۱۵ -

بنكن كى ذات امريكى قدم مي برى محبوب ومقبول سد اوراس قوم كاسر فرد اس كانام نها بت عقيدت واحترام اور منوص وقيت سے ليا سے در حقيقت بتكن استروا بع هقيدت كالمستق تمي سهدوه ايك غربيب مزدور ماب كابيا الما اور ایک حصور نیرے میں پیدا ہوا تفا مگراین انسان دوستی محنست ومشفت اور داتی صلاحينوں كے ذريعير امريج كيمنعدب مدارت كرمامينيا . اسس كى كوت توں اور کا وشوں نے اس کی زندگی کو دوسروں سے سنے تمونہ بنا دیا میں سب سے کداری ا شارد نیاسے إن انسانوں بی مہوتا سے جونسی و قوم سے ما ورا ہو کر صرف انسانیت محام بر مدوجب د کیا کرتے ہیں و تیا میں جب منبی اور جمال کمبیں معی آزادی کی صدوجهد مكاوكر مبوكا وبإن ابرابيم بنكن كانام معى منرور دهرابا جائد كا-اسولنگ نا دان نے برکناب جھوم بہت سے امریکی بچوں سے سے انگیمی تنی اس سنة اس كا الدار واسلوب اور حواسله واشارسه بإكتنان والول محمد لله نا ما نوسس سفنے. امریبی سبول کوج بکر بجین ہی سسے بڑی بور صیوں کے ذریعیہ باسکول كى درسى كما يوں اور دبير فيصفه كہا نبوں كى كما يوں كے دربعد منبئ كى زند كى كے كالا سے واقفین بہم بینجائی ماتی سے اس سے ان کے واسطے اصل انگریزی کتاب كا اندار شخب رير ناما نوس تهين سيه.

مولانا نے جو کا بہ ترجم باکستانیوں کے لئے کیا ہے اس سے انہوں سے دان داردو دان جس کی اور اردو در جے کے و فقت کس کتاب سے انداز کو بدلنے کی ضرورت محسوس کی اور اردو طبقے بیں اس کومقبول بنا نے سے لئے حکم حکم انداز بیان میں تبدیلی کردی اس کے باوجو د بھی امریکی ناموں کی کٹرت نے کہ بی کہ بی کا دیا ہے مگر السا کرنا ناگزیم تھا ،

ان تراجم سے اندازه مونا ہے کہ دہ عربی دفارسی بربی بمل طور برعبور نو رکھتے سنے بلکہ انگریزی سے اردو میں ترجم کرنے میں بھی اہنیں مدرطوبی عاصل تھا ان کی ترجم کی ہوئی دو اور کتابی " الکھل اور زندگی" اور " فطرت اطفال بھی اینی مثال آپ پی اور نهایت ملیس دساده ذبان پس ترجم کی گئی بیس بربات مولانا کی فطرت پی داخل مقی کرجی باست سے ان سے دل ونظر کو
تقوست اور روج کو بالیدگی ملتی تقی ده اکسی کو دوسروں یک سینچا کران کو بھی پی
مسرتوں بی شرکی کرنا یا کسی ایھی و مفید بات سے روشناس کرانا جا ہے تقے
اسی مقعد کے لئے انہوں نے قادسی زبان کے مشہور بزرگ دباعی کو شاعب
مولانا ابوسعید ابوالحنیس کی تئور باعیوں کا ادو میں نها بہت جمده و در لکش تزجم
کیا ہے جی کا ذکر شاع ی کے باب بی شامل ہے۔

مه۱۹۲۷ کی باست ہے کہ مولانا کا نپورسے بچوں کا ایک اخبار" سعبہ" نکالا کرتے بنعے جونہ حرف بچوں میں مبکہ بڑوں ہی مجی بندیگی کی نظرسے دیجھاجاتا ہف.
اس زملنے ہیں کلکتے کے ایک افاعتی اوارے" میکم ان انڈ کمپنی لمبینڈ" نے بہگال کے مشود شاع وابند " ناتھ شکور کی کتاب گار و نر ( Gardener ) میں شائع کی اور مولانا سے اس کا ترجم کرتے ہے لئے کہ اسلامی مولانا نے میں شائع کی اور مصنعت کے دیدا ہے سے لے کہ تمت بالحنر مولانا سے اس کا ترجم کے مذہر والا تو کو اور مصنعت کے دیدا ہے سے سے کہ تمت بالحنر شکا میں میں مولانا کا نام بجیشیت میں جم کے مذہر والا تو کو لئی اور مصنعت کے دیدا ہے سے سے کہ ترجم کے مذہر والا تو کو لئی اور مصنعت کے دیدا ہے سے سے کہ ترجم کے مذہر والا تو کو لئی شکاری میں ترجم سے یا اصل .

مندرج بالا امنال سے اردو ننز ونظم میں ترجم کرنے کی کسی مہارت تھی۔ نہ صوف یہ دوسری زبانوں سے اردو ننز ونظم میں ترجم کرنے کی کسی مہارت تھی۔ نہ صوف یہ کر انہوں نے معید نفیسی کے فارسی اف اون یا دائیدر ناتھ شبکور کی مشہور ومعروف تصنیف "کارڈ نر" ( Gardener ) کا عوام سے لئے ترجم کیا بلکہ انہوں نے تصویم بہت سے بچوں کے لئے بھی انگریزی سے اردو بیں کئی کتا ہوں کا ترجم نہا بیت مہل ورواں اور سلیس وسادہ زبان میں کیا جس میں" ا براہم لیکن " فعموصیت سے قابل ذکر سے - اسس کی است دام ہی وہ ا براہم لیکن سے اس

"میری ذندگی کے واقعات کو اضفار کے ساتھ مون ایک ففر سے میں ببان کیا جا سکتا ہے اور دہ فقرہ ( ) گر سے کے مرشیر میں موجود ہے۔ "غربیوں کی سادہ و محقر کہانی " ابراہم لبن کن دا)

دا) مائدسن قادري ، موللنا دمنسيم ، أبرابيم من " محوله بالا . ص . ٥٠

# باب

## مولایا قادری بیشید میانع

جس ذاخیم مولانا قاری نے اپنی اکبل مرکرمیوں اور شعر وسخن کی ابتداک وہ بیسوی مدی کا ابتدائ زمانہ تھا۔ اسس زمانے میں مکھنو داور دلی کی بساط شاموی السط بھی تھی بست کیا ہے۔ انقلاب اور دست خیز ہے جائے مغربی و مشرق تمتدن کو کھی اس طرح متصادم کیا تھا کہ الم مشرق کو دینا تا ریک نظر آنے بھی تھی اور جب مشرق کی آئکھیں کھی تو ذکوئ فک تھا اور نہ کوئ قست ، البتہ مغربی تہذیب و مشرق کی آئکھیں کھی تو ذکوئ فک تھا اور نہ کوئ قست ، البتہ مغربی تہذیب و مشرق کی آئکھیں کھی تو اگر جہ اس انقلاب مشرق کی آئر دو شعر واکر جہ اس انقلاب کے مسبب سیاسی وسے جا والمت بوا کیوں کہ قدیم و مور پر تہذیبوں کے تھا دم سے جندوستان میں ایسی تحریحوں کو اجھر نے میں بڑی مدد لی جو آ کے جبل کہ فک وقوم اور شعر وا دب کے لیے نہا یت مفید تا ست جوئیں ۔

اردوشعروا دب میں ابتداہی سے یہ خاصیت رہی ہے کہ اس نے دیجر زبانوں کے انفاظ دخیالات کولیک کہا ہے اور حسیب فرورت اپنے مزاج کووقت کے انفاظ دخیالات کولیک کہا ہے اور حسیب فرورت اپنے مزاج کووقت سے سانچ یں طمعال رہا ہے لہذا ہمارے شعرا واد بانے بھی اندازہ لکالیا کر اب وقت سے مصالحت کرنی ہوگی اس بیناس انقلاب سے شعر وا دب میں بھی ایک نیب

انقلاب رونها بروا ادبیب وشاع ترخیلات کی طلمسی نفیا وُن کونیر باد کهر کرهیقت و اقعیت کی دینا می آسکٹے۔

انقلاب سیمشیر گی شاع می مرام تقلیدی ورسی تھی جوعونا تقطی صناصی مبالغہ ارائی ، خارجی مالات ، ادن جنرات نگاری اوریاس و تنوطیت سے مجمری ہوئی تعمی ای ، انقلاب نے ایک نے طرز معاشرت کو عنم دیا جس سے مادا دب ، شعوت خن اور تبذیب و مقدن سب ہی متا تر ہوئے . زندگی کے مسائل ومعالات میں انقلاب آیا، دوایت سے بغاوت تمدن سب ہی متا تر ہوئے . زندگی کے مسائل ومعالات میں انقلاب آیا، دوایت سے بغاوت ہوئی ، نئے نئے خیالات و تعمیر دات اجمر نے گئے ، نوکر دنظر کی نئی شعیں موشن ہوئی ، شعور و وحدان اک نئی داہ پر گامزن ہوگئے . شاعری ہو شعر استان تھی اس اس کا جذبہ کا دفر انظر آنے گئا۔

### مُولانا كى شاعرى يرعضرى رجحانات كا اثر

مندار بدا فیوں اور مدا فید انقلاب اور مغلیہ ملطنت کے زوال کے بعد د تی وہ کھنوکی نضاخانہ جنگیوں اور مدا فیروسے معموم تھی اپاع دفن دہلی و تکھنوسے رخصت ہور ہے تھے۔ لبغلا آل اور تکھنوکے مبہت سے شاع وں نے رام پور اور حید ر آباد ( دکن ) میں پناہ لی . بہ او نوں ریاستیں اس زمانے میں شعودا رُب کا گہوارہ بنی ہوئی تھیں . فرمان روائے دام پور اور دیس وارب نوازی کے مبہ اس چوقی می ریاست میں بھی بڑے بڑے المالی اور از رار باب نون ہج ہوگئے تھے . علما کے گروہ میں حال مرحبدا اس خور آبادی ، اکلباسی مکیم اور ارباب نون ہج ہوگئے تھے . علما کے گروہ میں حال مرحبدا اس خور آبادی ، اکلباسی مکیم احد رضا اور شاع دن کی تو پوری ایک جماعت تھی نامور شعرامی نی خور انسان ، مانی در ایک موری میں میں بھنوی آسیم کھنوی ، آسیم کھنوی ، میں اور شعرومی سے معنوی ، آسیم کھنوی ، میں ، میں ، میں ، میں ، میں بھنوی ، اس می کھنوی ، آسیم کھنوی ، میں میں داور میں وارب اور شعرومی میں مرکز بنا ہوا تھا ، فاب کلب علی ماں دام ہوراس زمان وادب اور شعرومی کامرکز بنا ہوا تھا ، فاب کلب علی ماں دام ہوراس زمان وادب اور شعرومی کامرکز بنا ہوا تھا ، فاب کلب علی ماں

نودمی شام شعرادر قام شواکی بڑی قدر دمنرلت کرتے تھے جس کے متعلق مولوی عبداللطیف فال کشتہ بچھتے ہیں ۔

در فرنان دائے دام پورگی تدردانیوں کی مشت ف بعد إنقلاب محصرات دار میں اور المحمد اور میں اور المحمد اور میں اور المحمد مناع دن کوجیع کر کے اسے اس دور کا بغداد بنادیا تھا۔ اسس کا محلی ملک و نون کا ایک مرکز تھا، جہاں دات دن علی تذکر سے اشعرات میں کی مخروں کی نفسکل سے کی مفلیس گرم برتیں ، گئی کو جیرامیرو دان کی غربوں کی نفسکل سے گونے رہا تھا۔ (1)

مُ قادر می ما عب کے دالد مولوی احد حسن رام بوری دکیل تھ،
اس کی بندی کھنواورد بل کی خزاں سے ہوئی تھی۔ اوروہ فدرکے
بعد ابل کمال مے ہے دوار السرور ، بن گیا تھا سے اس کے اس ایمرام
بورینے گئے اور عدا است عالیہ کا منصب افتیار ان کے سبر دکیا گیا۔ اس
وقت برجی شام می کے چرہے تھے۔ ذبان کا کھرا کھوٹا پر کھاجا رہا تھا
اور ایک ایک نفظ کی تراش خراش دیجھی جاری تھی ، قادری صاحب
نے امی احمل میں ہوئش کی آ بھے کھولی اور ابتدائی تعلیم انہے دالدسے

ده : کمشیر محید دلطیعت خان ، دو حاکمسی قادری » رمقالی ، د سرمایی در ارد و نامه » محراجی ؛ جزری تا مارخ میمشده از مارده به شماره ۱۹ ، ص ؛ ۱

مامل کی بونود اچے شاعر ، عالم الدمحدّت تعے۔ ان کا گوم کو کھنڈرال کہ نہ میں امیر مینائی کے گھر سے ذیادہ دورنہیں تعاجب نوم رسال کا لئے میں امیر کے گھر سے ذیادہ دورنہیں تعاجب نوم رسال کا کھر کی ایسے اس وقت قادری صائد ہے کہ کو گیارہ برس کی تعی لیکن وہ امیر ودائے کے اشعار گن تنے ادران سے مزے لیتے تھے ہے (۱)

رام بورکی علی داد کی نضا اور اندرون خامه و بیرون خامه کی اکبی مرکمیوں سنے، تا دری صاّحب کے زمن کوملاجشی اور انھوں نے بارہ تیرہ سال کی عرسے شعر كمنا شرورة كرديا. ان كابتدائ دوركى شاعى المعين محقول محدمطابق المغزلون ا در ۱۹ اشعار پر ششمل ہے۔ یہ وہ زمانہ تھا جُب تک انھوں نے کمی کے سامنے زانون لعذتبر مذكيا تمعا بيون كرامس وقت ومنول برعام طورس أتميرميناني ا ورعبال المعنوي كا رنگسيستون حيايا بواتها اس سيه مولانا نه مي وي رنگ آفتيا كي ا ور راز رام بورى سے متروت الم زماعتى كي - اسس سيديں استادى وثماكردى اورستع وسخن كى رودا دمولانا خود اي بيان كرت ين كر، -دد میرکست استنادشاع ی جناب خشی انتیاز احمد نمان دازرام اوری ردحمته المدعلير رعوب سارسيدخان ببيست كم أميزوكم سخن بزرك تصے بعفرت اميرميناني كے شاكر درمشيدمجيت يافة اور مم محله متع ام رصائب كرسا تع معومال كرسفرس رسے - المراللغات الى تالیف میں معاون رہے۔ انمیرمے بوٹے محبوب شاگردیتھے۔ انمیر خطوط میں راز کواکٹر القاب در بیارے پیارے ہارسے انکھاکرتے تھے۔ استنادستے دا آذکی استنادی کوتسلیم کرایا تعالیکن را زصاحب نے مجمی شاع ی کوسیف د بنایا بکررام بورمی مت بزی . زوعهده مه

<sup>(</sup>۱) : احمد فاد دتی افراکط نواجر الاحاکدسسن قادری بر دمقاله می انقوش بر همود بجنودی مسیم دستخصیات نمبری ص : ۲۸۲-۸۲

کا پیشد کرتے دہے۔ مرکاری دیبات کا تعید کیتے تھے الانہایہ نے ما تعد برکرتے تھے اس فاموش ذندگی بغر نمود و فائش مے براسے و قار سے سا تعد برکرتے تھے اس وجرسے شاگر دبنانے اورا مدان سخن سے نہایت بے نیازی برتے تھے۔ گفیہ شاگر دیتھ جو زبردستی ان کے سربو گئے تھے۔ ان سے بھی یہ معالم تھا کہ ایک خزل کی اصلاح ہفتوں الدوبینیوں ملتی دہتی تھی۔ کی مشام ہے کی خردری غزل ہوئی اور ان کو قرصت ہوئی تو ہا تھ کے باتھ درست کر کے مسے دی ور ترمیر سے ساتھ چند ہارا یس ہوا کہ بھی دن بعد غزل لین تو معلم ہوا کہ ایکی کی جدیب بین تھی۔ دھوبی کے بیاں دھلتے ہی تو معلم ہوا کہ ایکی کی جدیب بین تھی۔ دھوبی کے بیاں دھلتے ہی تو معلم ہوا کہ ایکی کی جدیب بین تھی۔ دھوبی کے بیاں دھلتے ہی تھی۔

دا ذصائف کی اپنے تمام شاگردوں کو تاکید تمعی کہ بنیر اصلات کے اپناکلام شائے مذکرائیں کم سے کم میں اُن کی اس ہدایت کو اپنے بیے مبہت اہم سمجھتا تھا۔ اس ، بیے کہ میر سے کلام میں خامیواں تھیں اور مجھے ان کا احساس تھا۔ اسکی بیے ہیں استاد مغفور کی تصبیحت پر بڑی شختی سے عمل کرتا تھا اور اُن کو دکھائے بیز اِپناکلام جھپنے کو نہد مجھیتا تھا۔

اب یه صورت تعی که طبیعت میں شوق و بوش تعاکمنے کوجی چا ہتا تھا اور بھی دانے کو بھی لیکن ہر خزل یا نظم پر فور ا اصلاح ، استاد کی بے نیازی کے باعث ممکن نرتھی۔ آخریں نے سوجا کہ کہوں اور فرضی نام سے چھپوا اُں۔ اس ز لمنے (۱۹۱۰) یں دا زما ان کے استاد بعالی سے جم گور کھوری کا ہفتے وار بریپ میں دا زما حکیب کے پاس ان کے استاد بعالی سی مربیم گور کھوری کا ہفتے وار اور دفتر و معطر مُترز ، آتا تعا میں نے امی کو تختر و شق بنایا اور مشال اور کہا و توں برنطے ہے کہ معیب نروع کے ۔ فقتہ و شق بنایا اور مسینے نروع کے ۔ فقتہ میر اے نام و آنے دکا کمیمی برا برسفتے وار اور مہمی مہینے میں ایک و دوبار میر نے تعلیم جاتا ہے ۔ دوفقت میں و و شاع ضیا د ہوی اور مناس فی ایک میں میں ایک و دوبار میر نے تعلیم اِساس کی بردا کرنے کے ہیے درفیا آرام بوری ، فی ایک میں نام رکھایا ۔

جب يقط اكر جين الدواً وما حب كى نظرت كررن الك توان كوج تبر بول كه وه دام بودكاكون شاء ب دام بورك جين شاء تصوه سب كومانت تص في تخلف كى كا زتما اس بيد داز ما حب نه يمي بمه اكر كو فى شاء اس فرض ام سد اكمعنا ب محركون ب المجمد معى ذكر كيا اور نظمول كى تعرفيت كى . من ابني تعرف ابني استاد سي كرم ب توش موقا تقا اور حب كو فى تطعم جهنا تما مين اس من استاد كي س بنجيًا تما و و مجمى و نقنه مين سے خود و و تطور خاتے تمد كم بى مجمع بال صفى كري درے ديتے تھے مين ان كور علم مجمى نه بوئے ديتا تماكہ و نقنه مرس بابر و فقنه مرك بي ميا الترام ركمنا كر قطع كري بي ميا الترام ركمنا كر قطع كري بي ميا تا تما و محمة على الترام ركمنا كر قطع كري بي ميا تها و محمة على بي ميا ترام الكا ترام ركمنا كر قطع كري بي ميا ترام الكا تما و محمة على الترام ركمنا كر قطع كري بي ميا تها ورسف مفرس برابر و فقنه ميا كو جميعية اربينا شها .

ر آسر ایک دن بھا بڑا بھوٹ گیا اور یہ فالیا اس وقت ہواجب کی فردری ہلا اللہ جیں اندور کی لازمت ترک کرے فشی فافس کے استحان کی شیاری کی بے رام پورواپس آیا۔ ایک دن استاد کے پاس گیا تودہاں کوئ نئے شخص بھے تھے جن کویں نے کہ بمی خد دیکھا تھا بیں گیا تودہاں کوئ نئے شخص بھے تھے جن کویں نے کہ بمی خد دیکھا تھا بیں جا کہ بیٹھا تواستا دنے ان معاصب سے بمیرا تعارف کوایا کہ ان کا نام حاجر سن قاوری ہے ، نام نئے ہی ان مفرت نے دازھا کو سے کہا کہ ان کا نام حاجر سن قاوری ہے ، نام نئے ہی ان مفرت نے دازھا کو سے کہا کہ ان سے پھے نے «فیا کہ ام بوری "کے قطعے بھے ہی ہی کہا کہ ان سے پھے دون موری ہوئی نوش میں ہوئے اورانسوں بی استاد کو دیر سن کر بڑی جر سے ہوئی ، نوش میں ہوئے اورانسوں بی مان کو دیا ہے ، نام رہیں ، اپنی نام سے شائع کر نا تعا یہ میں ہن کو فاکن مان کو دیے ہوئی ورکھی وری ایم نام رہیں ، اپنی نام سے شائع کر نا تعا یہ میں ہن کو فاکن استاد سے کہا کہ اصل میں ان نظموں کا یہ تصر تعا کہ آپ جلدی اصلات میں بغیراصلا حالی مان میں بغیراصلاح اپنے نام سے شائع نہ کرا آئ وری

<sup>(</sup>۱): ما پرسسن قادری بردادنا، «تعاشه اسان» ، زغرطبوی ،معلوکرجناب ایمکن فرجی

این استاد دا آزام پرری کے سلطے میں نود مولانا کہا کرتے تھے ہمان فرمولانا کہا کرتے تھے ہمان و نمود کی فاموش طبیعت کا ایک یہ مبی لقافها تعاکد وہ اپنی شہرت رہا ہتے تھے ، نام و نمود اور تعنی و فائش کے تطعی قائل رہے ہیں سبسب تعاکد مروہ کہیں اپنا کلام جب پوائے تھے اور نہ بیرون رام پور اور مقامی مشاع وں میں شرکت کرتے تھے ۔ عدیہ کے انصوں نے اپنے قام شاگر دوں کو بھی سخت تاکید کر رکھی تھی کہ وہ اپنا کلام چائی انصوں نے اساتذہ اپنے تل مذہ سے قرابے نام کے ساتھ استاد کا نام زمنھیں حالا تکہ دوم سے اساتذہ اپنے تل مذہ سے کہ کہ کہ کراور فر مائتی کرے اپنی استادی کا اعلان کر اے تھے اور اکتر اساتذہ اساتذہ استادی کا اعلان کر اے تھے اور اکتر اساتذہ استادی کا میں میں ایسا ہی کرتے ہیں ۔

ان کے اس راسنے کا کلام شوخی و ترکینی بی ڈویا ہواہے۔ مولانا قا دری رابد
ان کے اس راسنے کا کلام شوخی و ترکینی بی ڈویا ہواہے۔ مولانا قا دری رابد
و بر سبز کار اور شو فی صافی ہوسنے کے باوجود ایک فطری شاع سے اور فطری
شاع کمجی رابد خوک نہیں ہوتا ، فطری شاع کے سے دِل بی ایک ورد ، طبیعت
میں ایک گداد ، ذہن بی ایک توازن اور اس کی فکر بی ایک مطافت خرد
مولانا سنے بھی اپنی شاع ی کا آغاد اسی رِوا بُنی غزل سے کیا جی کا
فورد آئذہ صفحات میں بیش کیا جائے کا اسس بی اگر جی جرو وصال ، حن
وجال ، گھلاوس و دِل سوزی کے مفالین بی مگران کی غزل میں حن وحشق
میں کہ قادی کے ذہن بر ایک سنجیدہ و بر لطف فضا مستط ہو جاتی ہے گئے
اس کا ایک خامی سبب یہ مبی سے کہ ان کے با ں جذبات و اصاسات کی
اس کا ایک خامی سبب یہ مبی سے کہ ان کے با ں جذبات و اصاسات کی

وه شدت دهران مفقود به بوغزل کے شوا کا طُرَة اتنیا زہے۔ ده بحیثیت ایک نا قد اسس باست سے نور معی بخوبی باخبر تھے کیونوکر بقول پر قلیسر م

« اچی عزل کہنا بڑا شکل سیسہ اوراجی غزل کسنے کی قدرست بڑی شکل سے

ما صل ہوت ہے۔ اسس میں اتنی جانی ہجائی آوا ذیں ہیں کو کمی تلی آوا اور کا بھیا نا مشکل ہے۔ اسس کا پیدا کرنا مجی آسان نہیں ہود)
ہذا شروشامی کی طرف سے ان کا سیلان کم ہوتا گیا اور اسس کے بہائے وہ انبخا پر دازی کی طرف اٹل ہوگئے تیمقیتی و قبستی اور تل ش و تفقی کے شوق نے ان کو ادب کی نئی نئی شاہر اہیں دکھا ئیں ۔ لیکن فطری ذوق ہلکا یا مدہم تو ہوگئ ہے مفقو دنہیں ہوتا۔ ہی سبب تعاکہ وہ حب کہی بھی کسی بات یا واقعرسے متا شر ہوئے تو یہ نظری ذوق شعر کوئی پر اجمارتا اور وہ شعر کہنے پر مجبور ہوجاتے ہی سبب تھاکہ ہے۔ اس کے دوران انھوں نے دوبا دہ شعر کوئی کی طرف توجہ دی ۔ اس کے دوران انھوں نے دوبا دہ شعر کوئی کی طرف توجہ دی ۔ اس کے دوران انھوں نے دوبا دہ ترائی کی طرف توجہ دی ۔ اس کے میں ان کی کئی غرایں ان کے علی دیوان «مراة شخن » میں موجہ دیون شعر فرق تاریخ کوئی کے تو وہ ما ہروں میں فیمار سے جانتے ہیں ۔ فرون کے تو وہ ما ہروں میں فیمار سکھے جانتے ہیں ۔

### مولا با قادری کے شعری مجوسعے

مولانا قادری کے شوی مجوعوں کی تعدادسات ہے جومندرجر ذیل ہیں۔

(۱) مراہ سخن، دغزیات) (۱) عبلوہ کاہ

(۲) تطعات جواہر استال (۱) خزائد گراجیات،

(۵) محل صَد برگ (رباجیات) (۱) غنوی منور دمجرت (۵) مراہ تا اوری کی شاعری کو جھنے اور ان کے کلام پر تنقید کرنے کے بے ان ہی کے بنائے ہوئے بیا نا ور نقد ونظر ، سے کام بینا زیادہ بہتر معلوم ہوتا ہے جمکن ہے۔

کے بنائے ہوئے بیا نا ور نقد ونظر ، سے کام بینا زیادہ بہتر معلوم ہوتا ہے جمکن ہے۔

(١): مرود، پردندسرآل احمد، وتنقيد كما ب، وبلى: راجانى پريس بر المالى در المالى بريس بر المال در الله الله الله

کم م ال کے مطوات و خیالات سے متنفق نہ ہوں لگن انھیں کے پیمایات پر شاہی کو پر کھنے یں زیادہ آسانی ہوگی۔ انھوں نے جس بات کو صیبیا دیکھا ہم ما اور پیش کیا سکتا ہے ہم اس کواسس مطرے نوں اور اس کی فیصت کواس طرح موس مذکر سے ہوں اور اس کی مقیمت کواس طرح موس مذکر سے ہوں میں ہدا خرورت اس امرک ہے کہ ہم اُن کے مذکر سے ہوں میں ہونے اور نظریات و انقلا باست اور نظریات پر نظر رکھنے کے ساتھ ساتھ اُن کے جذبات وا مساست اور انداز بیان کوان کے زیا نے سے مطابقت دیتے ہوئے مذبات وا مساست اور انداز بیان کوان کے زیا نے سے مطابقت دیتے ہوئے مخت کی کو ششت کی ۔ اُن کی نظریں :

ر شائوی کام بھی ہے اور کھیل بھی ، شائوی برائے ذندگی بھی ہے لور برائے شعر دارہ بھی اور برائے لاشے بھی ۔ مشرق و مہندوستان کا مظریہ مشائوی مغرب سے باکل مختلف رہاہے، ہے اور رہے گا۔ میرے نزدیک اکب برائے ادب اور ادب برائے نہ ندگی میں تفاد نہیں ہے ۔ ان کا اجتماع مکن سے خبالات تبح بات اور موضوعات نے نے بھی ، بدلتے رہیں اور بدلتے دہتے ہیں لیکن ان کے اظہار کا بہترین طریقہ نہیں بدلت رہی اور بدلتے دہتے ہیں لیکن ان کے اظہار کا بہترین

اکٹر شواونا قدین کو دافتم نے کہتے سناہے کہ قادری صائصب نے روایت وقبرامت دونوں کو برقرامہ رکھا ہے یہ بات کسی حد تک سجاہے اس کے لیے خود مولانا قادری سنے ایک جگر مکھا ہے۔

« میں اپنے مذہرب ، اخلاق و معاشرت ، ارب اور شاع ہی بہایت کظر دائع ہوا ہوں ۔ میں اپنے مذہرب کو الهامی ، اپنی تہد ایب کو توقیقی اور اپنے منع وارب کوروائی سجت ہوں اور ان میں سے کسی کے متعلق اپنے منظر برُ ادب کو بد لنے کے لیے تیار نہیں ؟

ود، و ما درس فادری مولانا ماریخ و تنقید ، کراچی ما نمزریس ۱۹۲۱ رص ۱۲۱

ایکن اس سے یہ مراد نہیں کہ وہ جدید شاعری اور نئی طرز واسلوب کو ببند نہیں کرتے ، وہ نئے سئے رجانات تجوابت ، موضوعات اور اسالیب کو نود بھی شعرواد بسے دور اسالیب کو نود بھی شعراب کے سے فال نیک تعبق کر کرتے ہیں مگر ساتھ ہی یہ بھی جا ہتے ہیں کہ مغربت ہمارے شعوا و ادبا پر اس قدر مسلط نہ ہو کہ وہ اپنی مشرقیت کو مسمل طور میر فناکوالیں اسی سئے وہ جدید انقلا بی شاعری کے سیسے ہیں تحریر کرتے ہیں اسی سئے وہ جدید انقلا بی شاعری کے سیسے ہیں تحریر کرتے ہیں اسی سے وہ جدید انقلا بی شاعری کے سیسے ہیں تحریر کرتے ہیں اسی اربی وہ وہ ایل ہے کے انقلابی شاعرون نے اسالیب ، دو منوعات اور نیمالات کا نہایت وسیع وکنیر سرا برشعروا دب میں فرائم اسالیب ، دو منا کر صرف بھول میں ایسے ہیں تا رہ دیا ہے کا نئوں کو سٹا کر صرف بھول میں لیتے ہیں تا رہ

### عزل كم المناه ولاما قادرى كى داسم

مزل کے مرتفع کے کیف وا ترسے بھر کور ہونا چاہیے۔ قام کا نات فول میں نسیوی صدی کے مرت ایک عالب ہے جو بھر لور غزل کو ہے جس کا دیان بلاشہ ت عوی کا اہم ہے۔ بعیوی صدی کے دورا قبل کی غزل کے مقلق یہ ہے کہ حرت مول نی اور فانی بالقبی فی جوری دور کی غزل کا فاتمہ کرسکتے۔ قدا و حبیت کی اتنی نوبھورت آمیز کش ذکسی شاع میں ہے نہ بوکسکی ہے۔ باتی یا شاعری میں گم میں یا شاعری ان میں گم ہے۔ جیوی صدی کے موجودہ دور میں غزل نے بورنگ کا لاہے نہا میت ول گئت ہے، جو دسمت بدیا کی ہے نہا بیت ولک تے ہے ، جو آوانا کی مصل کہ ہے نمایت وسل افزاہے۔ نمایت و توق و اعتماد ہے کہا جاسک ہے کہ اب غزل معی فنا نہ ہوگی ہے (۲)

<sup>(</sup>۱) ما دری مولانا، تعادی فرونوشت آن و فامر معبوه انجن ترقی آردو بورد کراجی جوزی تا مارچ مهد الوار ش ۱۹ م ص ۱۱۹ -(۱) ما دمن قادری بولانا شماری و فنقید مراجی ما تمزیم یس ۱۲۹ م م ۱۲۷ م

مغزل مے مسلطین مولانا کے منظر ایت بہتے کر نے محدید قروری معلیم ہوتا ہے۔ کر غزل کے متعلق بھی مجھ یوفن کردیا جائے۔

اُدود شاعری کے مردوراور مرتبانے میں غزل کوایک نمایاں مقام مامس رہا ہے۔ جو دیجرافت سخن کے مقابے میں اس کی مقبولیت کی دلیل ہے۔ وَلَی سے معلی مقبولیت کی دلیل ہے۔ وَلَی سے معلی مقبولیت مامسل مون وہ سب پرروش ہے مغزل میں ایک مقبولیت مامسل مون وہ سب پرروش ہے مغزل میں ایک ایس ایسی نعمی و ترزم آفرینی ہے جس نے اس کو آفاق بنا دیا ہے بغزل کا اپنا ایک مفسوص مزاج ہے جرجد بات واحدا سات کو نوئ بنوے اور رائک برنگ کی فضا مُن خشہ تا ہے۔

میر وسورا، فالب ومومن اور نائ واتش کے دورین شام ی عفتی دجمت حن دجوانی، ہجرد ومسال اور کل و جبل کی داستان بنی ہوئی تھی۔ ہرشام کے بیہاں دوھا نیت کا فقدان تھا۔ شاع مجبوب کے قد و قاممت، کب ورخی را در هارض و کیئو میں الجہا رہتا تھا۔ میر در آد نے اس کو تعتون کے مضاین سے مجایا توان کی را ہ پرکامزن میں الجہا رہتا تھا۔ میر در آد نے اس کو تعتون کے مضاین سے مجایا توان کی را ہ پرکامزن دہتے ہوئے امریم مینان و تحق کا کوروی نے بھی اس دوایتی را کے کوچیوٹر کر شاعری کے فارجی عنام در تعتون کا آمیر و بنا دیا۔

سب ہی تم کے مضامین ملتے ہیں بغزل کی ہی ربھاری اور توللون ایجس کی اسب ہی اور توللون ایجس کی این میں ایک اور مقبولیت کا موجیب ہول ۔ پیندیدگی اور مقبولیت کا موجیب ہول ۔

مِن مجمى بندكر كنى ہے۔ .

غزل آج اپندارتقای ان منازل ی جهراس کودنیا کی ترق یا فتر زبانون کی شاع کی کرمتنون کی جاس کایم و دنیا کی شاع دان کایم وج چند فیرفان غزل گوب تیون کی کوشنون کا نتیج ہے ۔ آج یہ اپنی تا شرو ترقم ، داخلیت وخارجیت ، کیان وجواری اور جند باق وا ذباتی کیفیات کے اظہار کے دوشن بدوشن زبان کی لطافت وشیرین بیان کی جترت ونگرت ادر کلامات وا تراریت سے معور سے ۔ نفظی بازی گری اور تعبی شارات و ساری اور برجب شکی وروائی نے لے لیے ساتھ ہی تطبیعت و رُرسی کا آرات و کرایا تا اور کیا یا ت اور کی اور تعبی اشارات و کرنایات ، فلسفه در موز بستی ، تنقید بیات اور تقیقی جذبات زیادہ کا یاں ہیں۔ کرنایات ، فلسفه در موز بستی ، تنقید بیات اور تقیقی جذبات زیادہ کا یاں ہیں۔ کرنایات ، فلسفه در موز بستی ، تنقید بیات اور تقیقی جذبات زیادہ کا ایون کی در دیموں مان مور کا کی در دیموں دائی کے بید ملک د تی تقا ضول کے بیش نظر شعر و شاعری اور کی در دیموں دائی کے داور وہ شاعری جو کیموں حتی و مجست کی ناکا میوں کی در دیموں دائی داستانوں اور بجر و فراق کے پر شوز قیمتوں کا مجموع تعمی حالی و شائی کی در دیموں دائی دائی اور فراق کے پر شوز قیمتوں کا مجموع تعمی حالی و شائی کی در دیموں دائی اور وہ شائی کی جو کیموں حتی و مجست کی ناکا میوں کی در دیموں دائی دائی اور وہ شائی کی جو کیموں حتی و مجست کی ناکا میوں کی در دیموں دائی اور وہ شائی کی جو کیموں حتی تی دائی و شیائی دیکھوں کی در دیموں دائی اور وہ شائی کیموں میں کیا کی در دیموں دائی اور وہ شائی کی در دیموں دائی دائی دائی دی در دیموں دائی دائی دور اور اور اور اور کی دائی دیکھوں میں کیا کی در دیموں دائی دائی دور دیموں دائی دائی دور دور اور اور کیا کی دور کیا میں میان کیا کیوں کی دور کیا کی دور کیا کیا کی دور کی دور اور کیا کی دور کیا کیا کی دور کیا کی دور کیا کیا کیا کی دور کی کیا کی دور کیا کی دور کیا کی دور کیا کی دور کی دور کیا کی دور کیا کی دور کی دور کیا کی دور کی کی دور کیا کی دور کی دور کیا کی دور کیا کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی دور کیا کی کی دور کی کی دور کی کی کی دور کی کی

ا در اکبر و آزادگی کوششول سے نئی راہ پر گامزن ہوگئی۔ مالی اپنی عرکا بہت ستر حصه برانی و فرموده شاع می برم دن کرمیجے تصد مگرز مانے کی بدلتی ہوئی اقدار کو دیکھ كريخن بي سكف كى بيروى كرنانه جا مبتة تمه. انفون مندمولانا محرسين آزآ د کی رفاقت اور سرسیدگی رہبری میں اردوشاع ی کی اصلاح کا بیرا اطھایا اور ایک ما گریز تحریک شروع می سی کا خاطر نواه استر بهوا - انهموں نے مولانا آزاد کے ساتھ فل کرلا ہور میں « انجمن بنجاب » کی بنیاد ڈالی۔ اور اسس کے زیرا ہتمام ہجائے بمعرع طرق سکے عوامات و مومنوعات دسے کرمٹا عرسے متعقار کواستے۔ انگریزی تعلیم ادر انگریزی شعروا درب سے از دوا درب معی متنا تر سروا اور اس دور کے اردوشاع میں استم کے شوکیت تھے ،۔ بيرك كى جك مشك كى جمكاريس سودا كرؤ بيس زاكردارنيس مين () اس سے حالی کی تحریک کو بڑی تقریبت می - اگریزان کی مخالفت میں ہوئی سے آاتر ہوگ ان كى كومشعشوں كومسراميت پرجمبور بوكئے- اور ان كا ندارِ فكر و منظر اور طرز تنجيل وكلام بمی بڑی مدتک بدل گیا۔اب شاعری کے توشل سے مِنربرسےب الوطنی ببیرار ہوااور قوم كوايك درمس اخلاق بهى ملا ا دمعراكبرت يمى استية مخصوص ظريفا بذا زبس مغرني تهذميب وتندن برنشة ترنى كى مِن كورِكُ عاكر لوگ ہنسے تومهی بھردل پراکیہ پومٹ بھی پڑتی رہی ۔ماکی نے اپنی غزلوں میں عشق وتحبت کی حیوبی واسستانیں بیان كرسف كم بمجائدة وم كما خلاق وكرداد كومنواد سف كى طرف نوجردى معجمبدان غزل اننا مولین وبسیط سے اور اس میں امس قدر حیاتی ہیجیاتی آوازیں ہیں کر کوئی نئی آواز شکل بى سى بىچانى جامسى ئى ئىچەلېدا مولانا ما ئىرسىن قادرى ئىبى مىدان غزل بىركى بىند مرتب پر فائز نه بوسکے مگرانھوں نے عمری رحجانات اور تقاضوں کو خرورمحسوس کیا اور

۱۱) « د میس » املی کامت میودشهرید. « بیان » و میس » کااشاره نبیک بزک و رامه > کی طرف مید در مقاله نگاد )

مالی کی طرح شعروسنی میں عزل کی روایی شاعری سے کسی حد مک احتراز برتا ۔ ہم دیجھتے ہیں کہ ان کے بہاں کہیں کہیں عاشقانہ رنگ ہے۔ مگر ابتدال سے پاک ہے۔ اور عشق می ازی کے ساتھ ساتھ عشری حقیق کی حرارت بھی کا رفسر ما تھ عشری حقیق کی حرارت بھی کا رفسر ما تھ عشری حقیق کی حرارت بھی کا رفسر ما تھ عشری حقیق کی حرارت بھی کا رفسر ما تھ عشری حقیق کی حرارت بھی کا رفسر ما تھے۔ سنگا وہ

كيمة بن ده

مرا شوق اس کی متوری کلبیفین م به مرا در در هجر دوری کا ہے فیف زندگی ایک فریب تعی سامد ، م به المحصر کیا وقت واپسیں بردہ مطلوب بن راگر خدا ہو ، ۷۰ ہو جائے فنا جو ماسواہو مولانا تا دری نے معمول تفتوت کی خاطر دینوی زندگی سے کسی حد تک کنارہ کشی کرلی انھوں نے جلد ہی مجھ لیا کر دنیا کی یہ تمام رونفیس انسان کے لیے ایک سبق ہیں اور یہ تمام علم ایک حلقہ وہم وجیال ہے ۔

# مولانا قادری کی رومانی شاعری

" ہر ہر ہر مشایدہ حق گفتگو ۷ بنی نہیں ہے بادہ الفکے بغیب " اسی طرح غزل میں ہمی عاشقانہ مضایین کاٹنا ل ہونا ارمی بات ہے دہ غزل ہی کیا جس میں عاشقانہ مضایین کاٹنا ل ہونا ارمی بات ہے دہ غزل ہی کیا جس میں عاشق اپنی محرومی اور مجبوب کے بحر دو بخفا کا ذکر نے کہ ہذا مولانا مجبی اسس روش سے انجواف ندکر کے۔ ابتدائی دورکی شام بی پر آمیر و دا آغ کا رجمہ خالب ہے اس کی وجہ بیتھی کہ ابتدائی دورکی شام بی پر آمیر و دا آغ کا رجمہ خالب ہے اس کی وجہ بیتھی کہ

آپ کے استاد دار دام بوری آمیر مینائی کے شاگرد تھا در خودان کی شامی کا خاص رنگ بھی ہی تعااس ہے قادری صائحہ کے بہاں بھی جا بجا آمیر مینائی کا دنگ جلکہ ہے۔ منٹی آمیر مینائی ک شام کی قدیم مضایمن سے ملوہ ان کے بہاں کا دنگ جلکہ ہے۔ منٹی آمیر مینائی ک شام کی قدیم مضایمن سے ملوہ ان کا باتوں یہ تعام باتیں تکھنو اور دام پور کے درباد سے واب تکی کا مبد ہیں وہ پرانی باتوں کو نہایت حسرت ویاس کے ساتھ یا دکیا کرتے تھے۔ لہذا اس زبانی عام روش تھی بہی کو السف چھیرکر کے دبھین عبارات واشعار میں ڈھال دینا ایک عام روش تھی بہی مورک سبب ہے کہ ان کا ابتدائی کا میں جا کہ ساتھ کی طریف آتے ہیں تواس میں کہیں کہیں ہوئی ہے۔ آمیر کے ساتھ کے درباکہ میں دبھی جو ایک کا تینے کرکے ساوی و جو انکان کا آتے ہیں تواس میں کہیں کہیں ہوئیت و درکا کت اور ابتدال و ذوم کا بہلو بھی جو ایک نگا ہے۔ آمیر کے متعن ڈاکھ رام بالوسک یہ تھیں۔

د امبرک استدانی کام می ده سب عیوب موجود می جوناسخ کونگ کے بیے مخصوص بیں اس میں کوئی چیز نئی دادر کیبل ( ) نہیں ہے بلکہ وہی پرانے و فرسودہ مضایین بیں جوالع بلیط کر زنگین عبارت بین بیان کیے گئے ہیں ۔ البتران کا دومرا دلیوان درصنم خاند معنی ان کے بطرے درائے کی طرز پر ہے اور اس میں تسخیل ان کے بطرے درائی اور درائی کی طرز پر ہے اور اس میں تسخیل سلاست وردانی اور در کیشس حاشقانه ترکیب سی بحث سے موجود ہیں ۔ ان کے نعتیہ ان عار کو کہ قدیمی مقررہ طرز بین ہیں مگراحلی ان کے نعتیہ ان عار کو کہ قدیمی مقررہ طرز بین ہیں مگراحلی ۔ در

تخیل نصاحت و بلاخت اور چش داعتقاد کے بہترین نمونے ہیں اور ردانی دمیا ست توازی الفاظ اور ایجاز کے بیے مشہور ہیں۔ محتود زواند اومنائع بدائع کی کٹرت سے ان کا کل م پاک ہے تفتوت کی فراندی ویک ہے تفتوت کی جانتنی بھی کہیں کہیں جلوہ کر ہے جومشرتی شام می کی جان اور ادس آموزی کی خاص ہی یاں ہے ہے (ا)

مولانا قادری نے ہردد قسم کی شام می ( عاشقانہ و صوفیانہ) میں آئی ہونائی و مبلک کی ہیں دی کی ہیں بہب ہے کہ ان کے ابتدائی دُور کے کلام میں متانت کے ہجائے شوخی کا انززیارہ نمایاں ہے اس زمانے میں عاشق ومعنوں کے انتلاط کے مفاین اور انسانی جذبات کی محکاسی عام تھی اس ہے اس زمانے کے مذاق ورجحان کو دیکھتے ہوئے یہ بات تسلیم کرنی پرطرق ہے کہ اس مدید دکر اندائے کی روش کے اعتبار سے یہ بات بطری حد تک دُواتھی ۔ اس مبدید دکر اندائی کی روش کے اعتبار سے یہ بات بطری حد تک دُواتھی ۔ اس مبدید دکر اس کے سنوا و ناقدین کو یہ طرز کلام بہندنہ ہولیکن اس زمانے میں میروش صام تھی جس کی تصدیق اس دُور کے دیگر تھام شعرا کے کلام سے ہم تی ہے۔

مولانا قادری نے اس مار ترکوتول کیا اور مبس تسم کے اشعاد کیے ان کی پہند

مثالین برجین است کی خوب تم نے ہم کو وفاکا صلادیا ، به فہرست سے بعی نام ہمارا آزا دیا مراہ کے رکھ مرکزی میں نے دیکھتے ۔ نب کو یا تمہیں کو ساسنے لاکر شبھا دیادہ

ایک اور خزل کا شعرید:

میسداذ تربوایس کی جربوایس کی میں خربوایس کی آب آئیں تو سہی غیرسے چھپ کردن بی تا،
مولانا قادری نود کہ بیجے بیں کراستاد کی صحبت سے جھے میں بھی آمیر مینان کادیک بیدا ہوگیا تھا اوزو کریں ایسے ہی مضایین وا نداز آتے تھے ہندا پیلے آمیر مینان کا ایک شعرین کی جائیں شعرین کی جائیں کے جائیں میں اشعاد پیش کے جائیں میں اشعاد پیش کیے جائیں میں اشعاد پیش کیے جائیں

(١) : كتر مر اللطيف عال، وما يرس فادرى ، وعوله بالا يمث الماس ا

رس مارعی مولوی سید، مولانا ما پرسن قادری به دم شفق سر ما بمنامه ) جون برسیم اور مص ۱۲ ا

کے تاکہ اندازہ ہوجائے کہ مولانانے آئیرمینائی کا اٹرکہاں تک قبول کیا تھا۔ آئیسر کیتے ہی : سے

" بلٹے نازک پر ہوا ہوئے گئی ۔ با۔ بال کھوے تو گھٹا نوٹ گئی مولانا قادری کہتے ہیں ؛ سے

ان کے دامن کی بوبائی نوشبو ۔ با۔ کیفت وسستی میں صبا لوط کئ

ايك اورسولاخطه يودس

" میں بول کیا بین بروامس طرز بہ جاڈں اکبر نامنے وڈوق مبی جب جل ندسکے تریبر کے ساتھ

لیکن امس سے مولانا کی شاعوا میں سے مولانا کا بارجودیمی برق دہ بہت کم گواور کم سخن تھے اور اتنا قلیل سا سرمایہ شعری رکھنے کے با دجودیمی ان کے بیال برسے میں اور معیاری اشعار بل مباتے ہیں . با وجود اس کے کہ ان کی ابتالی شاعوی پر تقلید و تنبی کا عنصر خالیہ ہوا جہ اور ابتدائی شاعوی پر تقلید و تنبی کا عنصر خالیہ ہوا جہ اکر پر

دا) : بحواله مونوی سندها مدعلی ، سابق میگیرار و کموردیکا به آگره : ما منا مرشفی فولا بالا

وه اپنے کلام میں آمیر کی شیری ڈرسکفتگی اور معنی آفرینی ولبند پروازی توبیش نکر
سکے لیکن ان کے بہاں دُوھا نیت د تفترف اور حقائق ومعارف کے رحموز و کات ماہجا
منظر آتے ہیں ہوسٹر تی شاعر می کی مان اور اخلاق وا دب آموزی کی خاص بہجان
ہے۔ ایسے اشعار وخیالات بغیر الفاظ بہت ترشع اکے بہاں مجمی ل ما تے ہیں مولانا
تا دری مجی اس میں کسی سے بچھے نہیں رہے۔ مندرجہ ذیل اشعار میں قافیہ ور دلیت
کی تا بندی اور معنوبیت وسلاست میں ان کا کلام کسی انجھے شاعر سے کم نہر س

بے خودی دیتی ہو مہدت کوئی م ۲۰۰ ہم مجمی کرتے جب تبو کی آرزو پیا ہیے گل کی حقیقت پر نظر ۲۰۰ کر ندھا مدر ناک د بوکی آرزو دوئے ذرد، انسک سرخ، نالڈل ۲۰۰ امس خزاں کا نہیں بہاریوض ان کے اشعاریں ایک قیم کی نتائیکی وصفائی اور مجتلی بنتی ہی جیندا شعارا ور الاخطہ

يول: س

سوز دل جائے معفا کے یے ۷۰ ہے بہاں تعدہ چرائی میں جائی اللہ علیہ جرائی میں جائی اللہ علیہ میں سیسیدا مزاکردیا ۷۰ مجت نے دردآسٹناکردیا ایک اور خرائے کی سے کیا کردیا ایک اور خرائے کے چندا شعار بہت کے جاتے ہیں اسے ایک اور خرائے کی نیدا شعار بہت کے جاتے ہیں اسے کدرے المحد کے فالم دیکھ کون ٹی تیری خراجی ۷۰ بورا یا ہے توکردے جال جرح کو فاضعت بی کہا تا عدے المحد کا میا با جو می ایک کا میں اس بریا تھا مت بی کہا تا عدہ آخری کی بیار برگئے تو کہ در مجت بی یہ بریان کا خطر میا را بر حرج کے وہ خط تعت بی دروم بہت بی یہ بری ہونا کا دری کی بینے دروم بہت بی بری ہونا کا دری کی بینے دروم بہت بی میں اور میا تھا دری کے بینے میں اور میا تی وائر اور اس لب وہ جو سے مزین ہیں بری خرال کے لیے مقدم میں اور میا تی وائر اور اس لب وہ جو سے مزین ہیں بری خرال کے لیے مقدم میں اور میا تی وائر اور اس تا تا مادی ہے اس میں اور برخ معا میں دورہ میں اور برخ معا میں دورہ میں اور برخ معا میں دورہ میں اور برخ معا اور برخ معا میں دورہ میں دورہ میں دورہ میں دورہ میں دورہ برخ میں

دوروں کے لیے یہ بات آسان نہ تھی ہی مبعب تھاکہ انھوں نے تنقبہ کرتے وقت فاکب کے پُرزے الا الے بین کمی خوب اور اس کی شاع انه عظمت کا اعتراف کرنے بی کمی مجل سے کام نہ لیا۔ اکروپی کہ ایک مصلح قوم وہمدر و قوم ستھ مولانا ان سے بھی شائر ہوئے۔

اکبرالہ آبادی کی ایک غزل کا مقطع ہے، سے
" دندِ عالمی متعام ہے اکبر ۷۰ بوہے تقولی کی ادر مراب کا دنگ،
مولانا قادری نے اکبر کا تنبع کرتے ہوئے ان کی زمین میں مجی غزل کہی سے لاخطہ

چشم ماتی میں ہے تراب کا دنگ ، ۱۰ اب نہ پوچپورل نزاب کا دنگ عرق آلود ہے رہے گلکوں ،۲۰ آج پانی میں ہے شراب کا دنگ دوز ابھرتی ہیں دوز ابھرتی ہیں ،۷۰ آرزووں میں ہے توباب کا رنگ دفخ ہوا ہے انقاب ،ہم ہے بوش ،۷۰ یہ میری ہے آک تریع جا کا رنگ ارجی ہوا ہے انک بار کا طور ،۷۰ برق میں دل کے اضطراب کا رنگ ہوگی واں سرست گذرا ہر ،۷۰ دیکھ کر نفو ہے حساب کا رنگ مست ہوگی واں سرست گذرا ہر ،۷۰ دیکھ کر نفو ہے حساب کا رنگ مست ہوگی انجمال ہے میا آمر

مولانا قا دری کی اکٹر غزلوں میں نعتیہ اشعار جی سے بین اسس کی دہدان کا دہ مذہبی اور ما بعد الطبعاتی رحجان تھا ہوان کی غزلوں میں منظر آناہے بغزل کی دوایات اور تبج بات ان کے معاہد تھے جمیر ، ورد ، غاتب ، حوتمن ، حالی ، اکبر اور اقبال نے ان کے افکار و تنجیبالات کو اور مبی دسعت و مبابختی - تمیر ، درد و کے صوفیا نه خیالات ، فاتسب و اقبال کا مفکرانه اندا ته اور حالی و اکبر کے اصلاحی جذبے سے مولانا قادری کا متنا نر جونا ایک لازمی بات تھی ۔ حالی و اکبر اور اقبال کے افریس ان کے کلام میں کا متنا فر جونا ایک لازمی بات تھی ۔ حالی و اکبر اور اقبال کے افریس ان کے کلام میں بند و نصافی اور افراق و موقفت کے مضامین منظر آنے ہے بغرل میں اضلاتی و موقفت کے مضامین منظر آنے ہے بغرل میں اضلاتی و میں بند و نصافی اور افراق و موقفت کے مضامین منظر آنے ہے بغرل میں اضلاتی و موقفت کے مضامین منظر آنے ہے بغرل میں اضلاتی و

فلسفیا نرباتی بیان کرنا در اس کے باوج داس کے نفر او ترفیم اور موسیقی وشوست میں کمی نرآ نے دینا پر ایک مشاق شام بی کا کام ہے جولانا قا درمی خزل کے اسس سے ملال سے بہرہ درنہ تھے اور ہے تو یہ ہے کہ انھیں اپنی شوگوئی پر کوئی فخر بھی نر تھا۔ شوگوئ ان کے بیے عرفت کی برز ق کا سامان تھی۔ وہ اپنے کلام کوشایا کر انے کے بھی زیادہ شوتوں نہ تھے۔ ان کے بہاں جو اخلاقی موفو وات بین دہ سیاسٹ منطر آتے ہیں۔ اسی طرح ان کے ندیبی رنگ کے موفو وات میں معبی تھترف کا گہرا افرا ور در کوشش اسی بال مباتی اگر چرمولانا سے اپنی غزلوں میں تھترف کا دیک بھر لور کوشش کی مجرور کوشش کی مگر دان کو وقت ندیبی واصل ہیں تھترف کا دیک بھر لور کوشش کی مگر دان کو وقت ندیبی وقت میں میں تھترف کا دیک بھر لور کوشش کی مگر دان کو وقت ندیبی ویشت ہی ماصل دی ۔

مولانا كامزاج شاع از فرور تعام عرغزل كوئى كے ليے موزوں نه تعاد يا يول كما حالتے کہ انھوں نے غزل سے واجبی ساتعلق دکھا ہی وجہسے کہ ان کی غزلوں ہی وہ تغزل موسیقی اور برجستگی دید ساختگی نہیں جوغزل کاظرہ اقبیاز سے شاعوی میں تغزل مون روایات کے زیرا نرمیدانہیں ہوتا اس کے بیدایک عاص مرکے ماحول کی فردست ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ تمام کی تعقیب میں ان خصوصیا کا ہمزمالازی ہے ہوغزل کی مخک ہیں. بہ فروری نہیں کہ میرتقی متیری طرح برشام کے بہاں موزو کواڑ ، ورو الم ، اورسے ساختی وبرستگ کے۔ واغ بمبسی تون وزیکی طبیعت کے آدی اورم آگی بعیسے متین وسنجیدہ انسان بھی غزل کے انھے شاموں میں شمار کیے حاتے ہیں ۔غزل سے ہے ہوئش و مذہبے کے علاوہ دِل کی ترطیب اورٹسس سے متنا ٹر ہونے والی طبیعت معمی لازمیہے . اس کا پرسطامی بہیں کے حرت بوٹس وجنہ ہے اور اضطراب وہیجان کے تحت بی غزل کمی حاسکتی ہے اس کے زحکس نہاست سلھے ہوئے اور سنجیدہ اُ ذبان رکھنے والے مبى نهايت بلنديا بدغزليس كيت بي خواج ميردرو، احتفر اور حسرت مويان كاكلم اس ك بهتران شال ہے وان میں سے ہرا كيس كا دل گرفتہ ہے اور تمير و فاتب كے نزد كيس دل کی گرفتگی و گداختگی بی شاموی کا اصل محرک ہے میرکا توقول ہے کہ: سے بم كوشاع ذكبوم يركه صاحب يم في ٧٠ ورود كالمنظ كي جمع توديوان كيسا

بهرکیف موانا قادری بحقیت ایک غزل گوشاع اس سبب سعبی کول فاص مقام ماصل ندگریک گوشند غزل می بحرست شعراطی آزمان کرچکین اور برخیال ادر برجذب کو بختلف رنگ اور انداز سے بیٹی کیاجا چکا ہے ۔ اس میں بظاہراتی گخبائش نہیں کہ کوئی ہام شاع اپنے کوئی تر ومتاز کرسے ہیں اس میں اردو فرزل ایک ایس مام ہے جس سے بڑے کارواں گزرے یں اس می کارواں کے دہرووں میں سے کسی ایک ایسے بی رہروکی چال ڈھال پرخصوصیت سے کارواں کے دہرووں میں سے کسی ایک ایسے بی رہروکی چال ڈھال پرخصوصیت سے اس طرف قوجہ دینا بڑی شاکر است ہے ۔ اگر وہ کوششن کرتے اور خصوصیت سے اس طرف میں میں این جگر بنا گئے سگر وہ توابتدا ہی سے متوج بورٹ تو مکن تھا کہ اس میدان میں بھی اپنی جگر بنا گئے سگر وہ توابتدا ہی سے متوج بورٹ تو مکن تھا کہ اس میدان میں بوئی یا کسی کی فرائش ہوئی تو پوندشعر کہ اس درمان اگر طبیعت کبھی را خوب بھی ہوئی یا کسی کی فرائش ہوئی تو پوندشعر کہ اس درمان اگر طبیعت کبھی را خوب بھی ہوئی یا کسی کی فرائش ہوئی تو پوندشعر کہ اس درمان اگر طبیعت کبھی را خوب بھی ہوئی یا کسی کی فرائش ہوئی تو پوندشعر کہ اس درمان اگر طبیعت کبھی را خوب بھی ہوئی یا کسی کی فرائش ہوئی تو پوندشعر کہ اس درمان اگر طبیعت کبھی را خوب بھی ہوئی یا کسی کی فرائش موئی تو پوندشعر کہ ایسے درمیزا نموں نے شام می کوئند نہیں بنایا ۔

# مولانا قادری کی تعتیہ شاعری

ان کی اکشر غراوں کے مجازی اشعار سے مجی عثق حقیقی جنگتا ہے ان کے دل و دمار خواضل تھے دمائے حید فعرا و مکر و خاصل تھے دمائے حید فعرا و مکر و خاصل تھے تودد مری طرف تفترون میں مجی کا بل تھے پرامر واقعہ ہے کہ ان کا دل ہمر وقت ذکر البی اور عشق دسول سے مرشار رہتا تھا۔ مندر جدزیل اشعار سے ان کی اس خصوبیت کا اندازہ بخوبی ہوسکتا ہے : سے

بمیں ہے گنبہ ئر نور کاعث ت جسے بو، ہو، پر ان طور کاعث ق نہیں یا بند کمجھ دستور کاعشق نہیں یا بند کمجھ دستور کاعشق مبارک تم کوموسی طور کاعث ق مرامل سیسیران عشق موسیلی جلین کے مرک بل گوما ڈن تھک جائیں کوئی دن اور لیتا صبرسے کام تو میرسیم تمعامنصور کاعشق مدینے چل، وہیں مر اور وہیں صحط نہیس تنسلیم حامد دُور کا عنق

حضور نبی کریم صلی اللّمعلیه وسلّم کی شان می تھیدے اور نعتیں تکھنا ہر شاع کموا اپنے
لیے ذراید نیج است تھتور کرتا ہے اور بات معنی بہی ہے مگر مبرشاع اس میدان کا
مرزہیں ہوتا غالب عبسیا بیند بایہ شاعر معنی ابن بدیسی وعاجزی کا اعتراف کرتے ہوئے کہا

عالب ساسے دوائعتر اع کا بارہ خاصا تھا ان کے بیان عربی و فارسی کے الفاظ کے ساتھ ہندی واردوکے بھی سبک وشیری الفاظ کا حیب نامترائ واشتراک ہے الفاظ کا حیب نامترائ واشتراک ہے ان کے صدی استان کے میں بیشن نے سعدی ان کے صدی عقیدت نے اس آمیزش کو اور بھی چار چا ندنگا دیمیے ہیں بیشن خاصدی سٹیرازی کے مت ہور نعتیہ قطعہ کو جس محامصر بے اول « بلنے العلیٰ بھالیہ ، سے بہت سے سٹیرازی کے مت ہور نعتیہ قطعہ کو جس محامل کی تعنین تو بہت ہی شعبور ہے موالا نا قادری نفوا سے انتہاں کی تعنین تو بہت ہی شعبور ہے موالا نا قادری نفوا سے انتہاں کی تعنین تو بہت ہی شعبور ہے موالا نا قادری نفوا سے انتہاں کی آمیرینائی کے نفش قدم پر چاتے ہوئے ایک تفعین میں اردو کے قافیے ، فیوال کی کہ آمیرینائی کے نفش قدم پر چاتے ہوئے ایک تفعین میں اور دم آواز ہول .

جنان يمضمين الأخط مبواسه

توکرم میران کاسنبھالے ہی کہ ہیں وصف ان کے نوالے ہی کشف الدّجی تجب کہ مشہ تواعلی ہے۔ و آلہ

انمعیں دل بوکر دیں حوالے ہی انمعیں حانیں حاسنے والے ہی بلغ العسلیٰ کیمس کے بعن العسلیٰ کیمس کے محددت جمیع نجھس کے

مولانانے شیخ معدی شیرازی کے اسی سنہورنعتیر عوبی قطعہ کا فارسی میں س تدرسادہ ،دلنشین اور ہے مثال منظوم ترجمہ کی ہے۔ الاخطہ ہو: سے

به عکو دسسید کمسال آو . مشده روزشب سجمال آو صسكوا عليب وأثل حننت جيع توسيالم بمه نيك بود تعسسال أو رحست بُرأودُ بُر اللهِ أَرُ ایک اور نعبت شریعی مسترس کی تملی میں مکھی ہے جیسس میں عربی کے قافیوں کے عمامل و مشابرادرهم أبناك وتم أواز قافيد نظم كيين بلاخطه بونسه ورنبى سے دل كوركامسى صندمطى ورد ورود باک سے زمزمر سرانس وجن ان کے کرم میر رکھ نظر این مصیبتیں نہ کن ان به سنام مبیح وشام ای به درود راندن صنب آل علیٰ محتر صنب بل على عمر ایک اورنعت مشلبت کی تمکل میں ہے ہو بڑی طویل ہے۔ اسے کے بھی نبن نبر مل حنظہ فخرتهل سردار دوعس الفسسل انتريث المخماتيم كہتى ہے ان سے رحمست داور انا اعطنالے اسكو شہر صلى الله على الله وسلم شميح سبل مبى بادئ كل مبى فريشر ميى نستم رسل مبى صلى الشرطليب و مولانا كومضوارا كمم كى ذايت اقدس مصراكب والها ندعتست وعقيدمت تمهى دُرِيهِ فَا برمجى حاضرى كاب مداست تيانى تصااسى عندسد وكيعت كے عالم مي متعرق موكروب ده كيوع فن كرتے تھے توروسرے بھی اسس سے متا ترو كبیف ہوئے بغیرندرہتے أكمس كااندازه أبحى مندرجرزل نعتيه كرماعيات سيخول بوكسكاب است رمرے دِل میں ہے تنویر مرتب مری آنکھوں میں ہےتصور مدتب یی حاکدہے اکسیر مدسنسب كاأبكون من خاك روض م

دِل رانت ورحمت کا تغینہ ہے کیا بھر کرم حضور کا رسینہ ہے عامت نہیں قدرادم اغمنہ الخار خدا ديكوكو أستحكاند کیوں بول نه مالا میوا بدتک تیرا كابل مع جهان مي بيشك دين تيرا طرة به أفعنا لكف ذرك تيرا سربر ہے ترے تاج الم نشترے کا بہجائے درسی یر نقب درجی بانه أن ما المنات كى يرتدم ويجب خاك درمسطفي الميارمي اكسيركي قدر مو نظر من كيافاك زساہے محرمفتور کو ماج تنہی دنيا من رسواح ادريمي لاكمسبى بی معرع آخراس ربای کاوی ہے نما تمہ موسن معنا مر ان ہر يرتجى عبب اتفاق سيسه كرمولانا أكبراين حياست مي إكس خاص مرماعي كاوردكرت دبت تع وفات كے بعدم روم كے صاحبر ادسے واكٹر خالد من قادرى فائشمير ادردكان مرى بحرين مجهدتا درى صاحب كي رحلت كي خبررى تواسى روزوشعباردو کے زیراہتمام میں نے بولانا قادری کی ادمی ایک تعزیق جلسد منعقد کرایا مروم کے . سليطيس مب طلر كرما عني اين تا ترات كا اظهار كرربا تعاكر شدّت صنابت سے مغلوب ہوگیا ئیں نے مربوم کی ہی ایک ثرباعی ہوکھی انھوں نے میرے مسلمنے پرہے والدمستسم دحيم سيدتمراحل كوسنائ تمى وه مسنائی اودنغرم فتم كردى بميكن حبب من بهال كراجي سنجيا اور مولانا كمصمزار برحاصر بتواتوكوح مزار بروجي ربعى كنده ديجي امس شعدان كے روحان تصرّف كا قابل بيونا پڑا-ان كے ايك اور ٹاگرددسٹ پرمنلپرملیل شوق قدوائی نے اسی کرباعی کی وتساطعت سے آن کی تاريخ وفات كالى جومندرجه ذيل سهداس مقا عشق رسول مين سمينه جوشغف مائیل رہ ول سندا مسینے کی طرف باقی نه رہے رہیں جو رحلت کے بعد بل جامع کد ہی میں زیادت کا تون

# قطعات و صرب الاتمال

غزل اورد بحراصنات بخن کی طرح اددویس تطعیمی فادس کے بی اٹرسے داکل به دارد ویں اسس منعت بخن کی مقبولیت خصوصیت سے ابیسوی صکری کے آخرسے شروع ہوئی اکیس منعت کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں برتسم کے مفاین نہایت من دنوبی سے نظم کیے جاسکتے ہیں۔

اردوستعرائے دروین کے مطالعرسے پتا چان کی وہ غریس جرطلعوں سے عاری کی اتھ ما تھ طویل تطعابت بھی تھے ہیں۔ چنا نچران کی وہ غریس جرطلعوں سے عاری ہیں اور دبط و تسلسل کی حال ہیں تطعات میں شمار کی جاتی ہیں۔ اسی طرح وہ تھا نگر ہیں اور دبط و تسلسل کی حال ہیں تطعات میں شمار کی جاتی ہیں۔ اسی طرح وہ تھا نگر بھی جن میں مطلعے نہیں ہیں انھیں بھی بھی اصطلاحا تھیدہ نز کہر کر قطعات ہی کہیں گے۔ بھی جن میں اشعار کی تعداد کی

کی مفی و منشا پر ہی مخصرہ بشو گوئی کے لیے کمی مخصوص بح اور دندن کی مجھیں نہیں ہے لیکن یہ بات لازمی ہے کراکس کی بحراور وزن رُباعی کی مخصوص بحراور وزن سے مبدا ہو۔ اکس کے لیے موضوع و مضمون کی مبی کوئی بابندی نہیں برسم کے مصابین جن میں دلیا و تنسلسل ہو قطعے کے ذریعے بیٹ کے جاسکتے ہیں۔

مرلانا قا دری نے بھی قطعات کہے ہیں لیکن عقیقت یہ ہے کہ یہ زندگی کے دینے ترحقائن کا مجز و نہیں ہیں اور نہ ان میں اجتماعی شعور اور گہری سنجدگی کا فرا ہے۔ یہ جہائے ہیں بھر میں ہر مصری جست و مبر ترسیت اور ہر نظرہ و محاورہ شوخ و برمحل نظر آ تا ہے۔

ے فروری ہے اور ایک ایم آگرہ ایک اور دوسینٹ جانس کا بھے آگرہ ایک در ایم ایک ایم آگرہ ایک ایم آگرہ ایک در براہتمام علامہ سیکٹ اکر آ آ دی کی زیر صدارت کا بھے کے ہال میں سالانہ شاعرہ منعقد ہوا جب کا مصری طرح تھا : نظر ا

اس روز مغرب سے قبل ہی بادل جھائے ، بہلی کوندی اور بارسش فروئا ہوگئی

اس روز مغرب سے قبل ہی بادل جھائے ، بہلی کوندی اور بارسٹ فروئا ہوگئی

اسا نذہ میں سے علامر سیکش اکر آبادی اور علام سیماب اکر آبادی بھی تشریف ہے اگر آباد کے
مولانا بحثیت صدور شعبه اردوا ورصدر انجن ترق اردو رقر سے حکومند تھے کہ اس موسم
مولانا بحثیت می مرشعبه اردوا ورصدر انجن ترق اردو رقع کی مناسبت سے بال میں بیٹھے
میں مشاعرہ کس طرح کا مہاب ہوگا لہذا مولانا نے موقع کی مناسبت سے بال میں بیٹھے
بین مشاعرہ کس طرح کا مہا ور آغاز مشاعرہ وتحر کی صدارت سے تبل بطور حفظ مانقشم
بیٹھے یہ نی البدید مقطعہ کہ اور آغاز مشاعرہ وتحر کی صدارت سے تبل بطور حفظ مانقشم
بیٹھے یہ نی البدید مقطعہ کہا در آغاز مشاعرہ وتحر کی صدارت سے تبل بطور حفظ مانقشم
بیری وشعرا سکیا آپ بھی لا خطر کھیے : سے

بواکرتی ہے۔ یہ برم کن نجانہ برسوں مصریم کو ہوا تعا اتفاق ایسانہ برسوں تو بتی بی رہی ہے بمق ہے تا باز برسوں برمانا ابرہی ہے منبط سے بیگانہ برسوں برمانا ابرہی ہے منبط سے بیگانہ برسوں

بمیشه کامل ن فن بهای تشریف آیی می عمی ک نیا پدار دما راس مسبیسی می رسیس تعوش اکام سطیتی توکیا برقا دیار کفتا زراسا آج اینے بوش گردیمو ذرا دَلكُ كُوابِئ خُنگ رَحْقِي تَهُم كُي حُمْكُ وَمَعِي مَهُم كُي حُمْكُ وَمَعِي مُهُم كُي حُمْكُ وَمَعِي مُع عرب شكلين في استحاب توق كى خاطر بهواتها كب ظهور مميت مواز برسون سے بربرسوں بعد اسے حامدہ ملائے تم حادثہ و کہ سے فطرت پرداز برسون سے پر قطع سنگراہل محفل مولا ناكى بربر گو ت سے خلصے محفوظ ہوئے۔

## ضرب الأمثال

فرب الاشال کے سلیے ہیں پر بابت وٹوق سے نہیں کہی جا کہ کہ ہے ہے اور کمس طرح وجود ہیں آئیں بھر پر بابت قرین قیاس سے کہ یہ بوک اُدب کی طرح نود بخود بعلتی و بھولتی رہیں۔ ان کی ٹہرت و قبولیت کا ایک خاص سبب یرجی ہے کہ ان میں حقائق حیاست اور انسان تج باب کو ایسجا ڈواختصار کے ساتھ چیٹ کیا جا تا ہے۔ اس طرح " فریب المشل " تجربات کو ایسجا ڈواختصار کے ساتھ چیٹ کیا جا تا ہے۔ اس طرح " فریب المشل " تجربات کو تفقیل وطرالت کی سجائے اجمال وانتصار اور جا سیست سبیان کردیا کرت جی ۔ اور جو کام نظم میں صنعت تامیح انجام دیتی ہے ادیب وشاع سے سیان کردیا کرت جی ۔ اور جو کام نظم میں صنعت تامیح انجام میت ہوئے ہیں۔ اگر وزی ہو گار کی اس موقع ہو تو کا دگر و دری ہے کہ قارمی اور موقع ہو تو کا دگر و دری ہے کہ قارمی اور موقع ہو تو کا دگر و دری ہے کہ قارمی اور موقع ہو تو کا دگر اور سود مند قاست ہوسکتی ہے لیکن پرجمی خروری ہے کہ قارمی اور موقع ہو تو کا دور و در ذشاع کی محنت سامتی ہی اس سے منفی سے پوری طرح آگاہ و با خبر ہوں ور ذشاع کی محنت سامتی ہی اس سے منفی معنی سے پوری طرح آگاہ و با خبر ہوں ور ذشاع کی محنت سامتی میں اس سے منفی معنی سے پوری طرح آگاہ و با خبر ہوں ور ذشاع کی محنت سامتی ہی اس سے منفی معنی سے پوری طرح آگاہ و با خبر ہوں ور ذر شاع کی محنت سے کی ادر مائے گی ۔

ذیل میں ہم مولانا کے بیندا میسے تطعات بطور نمورز درنے کرتے میں جن میں فرب الاتنا نہایت نوبصورت وسلیقے سے استعمال کی ٹی میں مشہورشل ہے ررا و کھی میں سر دیا توموسلون سے کیا ڈرنا ،، (۱) اس شل کے میشین نظر مُولانا کہتے ہیں ؛ سے

<sup>(1):</sup> يشل السس طرح بعيه كردد اوكفلي مي مرميا توديجك كاكيا ورد رحقال نكار

محصیراک دن حفرت داعظی فرلف کی مفت ہوتی ہے تباہ دین در منیا دو نوں ہوجاتے ہیں انسان کو لیا اور کھ ہے عشی بازی منیا باکل گنساہ دل سینوں کو دہ دیے میں کونہیں ہر وادل ہیں ہو انسان کو دہ دیے میں کونہیں ہر وادل ہیں ہو عاشق جیلئے ہیں مختیوں پر سختیاں ہیں جو عاشق جیلئی ناک ہیں ہو عاشق جنگلوں ہیں جھانتے ہی ہو ان ہو اس میں کہ دل ہر کون کی آفت ہے ہو ای تہیں کہ دل ہر کون کی آفت ہے ہو ای تہیں کہ دل ہر کون کی آفت ہے ہو ای تہیں کہ دل ہر کون کی آفت ہے ہو ای تو کھی ہو کہ دل ہو کی خراب آو ہو کھی ہو کو کہ دل میں نے عوال کی خراب آو ہو کھی ہو کو کہ دل میں نے عوال کی خراب آو ہو کھی ہو کو کہ دل میں نے عوال کی خراب آو ہو کھی ہو کو کھی مرد دل میں نے عوال کی خراب آو ہو کھی ہو کو کھی مرد دل میں نے عوال کی خراب آو ہو کھی ہو کو کھی مرد دل میں نے عوال کی خراب آو ہو کھی ہو کو کھی مرد دل میں نے عوال کی خراب آو ہو کھی ہو کو کھی مرد دل میں نے عوال کی خراب آو ہو کھی ہو کو کھی مرد دل میں نے عوال کی خراب آو ہو کھی ہو کو کھی مرد دل میں نے عوال کی خراب آو ہو کھی ہو کو کھی مرد دل میں نے عوال کی خراب آو ہو کھی ہو کو کھی میں نے عوال کی خراب آو ہو کھی ہو کو کھی مرد دل میں نے عوال کی خراب آو ہو کھی ہو کو کھی میں نے عوال کی خراب آو ہو کھی ہو کو کھی ہو کو کھی ہو کو کھی ہو کو کھی نے عوال کی خوال آف کھی ہو کو کھی ہو کو کھی ہو کو کھی ہو کی کھی نے عوال کی کھی ہو کھی ہو

ایک اور قطد مل و طریس می دیدو قت کی را گنی ، اور در نقاد خلنے می طوفت

کی صدا ، والی فرب الاشال کی طرت توجردلائی ہے ہے۔
کسی عبا منعقد تعا ایک دن اک جلزوی جہاں ا مدائے مرحبا و حبر آتی تھی ہرب سے وہاں ا یکا یک چھزت و اعظ می اس جیسے جبی جاگئے ہے جوائے یکا یک چھزت و اعظ می اس جیسے جبی جاگئے ہے ہوئے وہ عبلہ تما دزیونیٹن ، کا اس بین طلب بہنچ ہیں تو الا پا آپ نے ہے کا دراگ اپنی نصیحت کا کروہ ا منا ان متا ان بی کو آیسے عبلے یونیآ ہے ہے معل ط

<sup>(</sup>۱) "بنت عطرفبتن "گورکی پُور: ۲ فروری ایاد ، ج ۲۵ ، ش ۵ ، ص ۹ ، (۱) بریم گورکیپوری میکیم (مزیر) بُنت مطرفبتن "گورکمپید ، ۹ فروری الجاری ۱۵ ص ۲ ،

ايسة تطعاست بوابراشال مولانا تسسادرى ندمتصر دكيدين. بداشال ارُدوكي مين بمندى كى بعى اردفادسسى كى بعى - ذيل مي بم ان كمطويل قطعات كو مُون نظركر كمون دېي معرسے درج كررسيم بي جومولانات تفنين كيدي أوكفلي من سرديا توموسلون كالأرنبسين صداطوطى كى سنتاكون سيد نقار نعلني و بوكفراز كعبه برنعبتر وتحبا ماندمسلماني کفرکا بھیدی تشکا ڈمعائے مستسددم ومربخ وتموركر وايند بركمايت مر بودسيس با هم کی سرعی دال برابر عاردن کی جاندنی سیدمیم اندهیری رات ہے إن نينن كي بهي بسيكم أن وه بهي ديكها يه ممبي ديكه در عمل كوست و بهرجه خوابى بوسس ہ خری دقست می*ں کیا نھاکس* مسلمان ہوں گے دوستی نادان کی سہم کا زیاں ہموجائے گا -11 يحيد دمقيال آيدو ماه دمقيان رقست • Iľ ہا تھوکنگن گوا رسی کیا ہے -11

تفلطى كي بيريكا فركوسها السسمعا - 114

بس بوهجي نما رمصل المعاتب -10

درکارنیرماجت / استخاره نمیت -14

ودشخ الدبركيعث بادكرا

(۱) : بریم کور کمیوری می دسترین دو تار در دو افتر در کورکھیور ۹ فردری اور سر - بعداص ۲

١٨ - توباك باش برا در مدارا زكس بك

19. مبسی کرنی وسی معرتی

۲۰ ممت کاعای فرای

١١- دوني صورت بي يمين قيد محم كيا ہے

۲۲- عم نداری مزینچر

٢٠- تنوردان خطا وز بزركان عطا

۲۲. محمد زير صدا المحب مدفاضل

٢٥. مادر بير نوياليم وفلك در ميد خيال

٢٦٠ برنام اكريون مح توكيانام نربوكا

١٠٠ يدرم سلطان لود

١١٠ الياس احدى الراحين

۱۹ ۔ اونٹ رسے اونٹ تری کون می کی عسید صعی

مولانا في فرب الاشال كونظم كرن كي يقطعات بن نبيل كي بلكما نعيل كلم المحسم بعي الم باكس بعيم المعن بناه عن تناها ان كي الربخب توسرا مرآيات قرآن سے مزين بيل بي محرعام تطعات بي بعي لائ يد دصف نما يال سے قطع بي آيات قرآن كي تفيين كركے وہ السس بي اكتبيب مرود وكيف اور زوروا نزم بدياكر دياكر بياكر بياكر بياكر دياكر بياكر بياكر بياكر دياكر بياكر دياكر بياكر وياكر بياكر وياكر بياكر وياكر بياكر وياكر بياكر وياكر بياكر وياكر و

اس مي مي تركب سيدند كيد باعث كد "انط النّد إله و المسسده

ہے یہ ادست دخداوند اید کر دو عالم سے پیام اسل

ربرکیا بیوجونود سے کم راه(ا) کبدو د بات العدی مدی اللہ"

عی پر باطل کو دو تر ترجیح بننا جاہیے ہوکھسسہ کادی

دان ع در اُدنولیشن مم است کرارمبری کند،

رمل رسبے کا تمبعی تو تجھ تمسرا دلیشت عِدَ ذالکے انمسراہ دلیشت عِدَ ذالکے انمسراہ مرد محنت سے آدمی مالوس مرد محنت سے آدمی مالوس منافذ قساری میں ہے۔ ادفاللہ

ین بی تہیں تھے ہے کچھ دینا بھی « کا تنس ٹیغلیاسٹ مین الدنیا ہی

کاروں کا ساحتہ جورتہ ایمسک کرمال سے مقبلی کی طلب بھی ناداں

عقل انسان اس راہ می موتی ہے۔ عید کے دوزج مرکی دہم ہوتی سیطا

قادری رنگ سیمتر رنگ بیمان کا بھی بید یاد نکمتہ یہ دسیم عیش کے متوانوں کو

اسی کا اصل می اسل سیدنام بهی منسسندل بهی مقصد بهی کام کردوای البرین عندانشر الاتسان » مرسلم سیخست میم خدایر یبی دنیا بین عقبی ، یبی دین نبو ده پُروطاعتی ت دطغیاں نبو ده پُروطاعتی ت دطغیاں

معلى العمل العمل العمل « لاتنخفت إنكث أنشت آلاهلى « لاتنخفت إنكث أنشت آلاهلى دین اسلام تعدا مکے نزدیک تیرے علیہ میں بہی نمک مسلم

## منظومات ومثنوبات

تاریخ اوب کے مطالعہ سے اکسی بات کا پنا چل ہے کہ نظم کی ابتدا نتر سے پہلے ہوئی۔ دومروں کواپئی زبان کی طرت راغوب وشوجہ کرنے کا ایک آسان طریقے نظم بھی ہے مسلفتی اسلام دبزرگان دیں نے بھی ترویج واشاعت دین کی خاطرنظم کو ہی ذریعی الحبار

(۱) مراب المشهوری کرجس دن عبدالفطری ہے۔ اسی دن محم کی دس الدیج بڑتی ہے۔ ورمقالہ بھاری

بنايا - ايك طول طويل اورنصيح وبين عبارت وه كام نبيس كرسكتي يوتظم كا ايك مديدها ملا ادرعام فبم معرع كرعاتا ب- نظم كو آج كل دومعني لي استعمال كيا عاما جهيلا تواكس كادبى فديم منهوم سبب يعنى اشعاركا هروه مجوع نواه ومنزل وقصيده بويا متنوى وقطعر مرايك مركزي نميال اورتسلس ركعتا بوقعها مروتنويات المي فلمن مي آسته بي -سحرد ورعبريد بينظم ايك قبيم كم موضوعي اشعار كومبي كها جانت لكاسي المسيسي تظم جديد كأنام بمى ديا جاماسه اليس تظمول كي عوانات وموفوعات مقرر بوت ين • اس من شاع خارجی حالات و و انعاب کوممی نظری و ذاتی انداز سے بیشی کرما ہے۔ ادود تظم میں ارود مزل کی طرح شاعوی میں بڑی اہمیت کے حال ہے جب طرح غزل مي ميرود رور ماتش وغالب ، مؤمن وفاني اور حسرت وميحرمتا زشعسرا ہو ہے۔ یں اسی طرح تظیم میں نظیراکہ آبادی، حالی وا زاد، شبکی ومترور چھیست و نادر، اكبروا قبال ادر اسميل منرمي وشوق قدداني محنام بعي نايان بين الاسبانوا كى نظيين دنبُ الوطنى، درسس عزم وعلى اورمنا ظرفطرت مص مجرى نظر آتى بين بمولانا قادری کا رجحان معی نظم نگاری کی طون زیاده تھا۔ کیکن علی خدمات اورتعلیمی وتدریسی مشاخل وسعدوفيات ترانسس جندب كونيية ندويا دليكن بيممي بشكامي حالاست س كون فرورت برش المجاتى يا كون خاصى وا تعرظهور مذير موجامًا توان كى نطرت تظم نكارى رنك لا ندينيس م يتى تصى اور امسے موقوں يروه بو كمجه معى تقلم كرتياده دومرول كومتا تركيه بنجرز رميتا-

میمی یا دِ دُلفِ عنب بین میں ہے پریشانی میمی کی یا دہیں ہے خواک می اآپ نے جھاتی کیے احکام میں حفرت نے زیب طاق نسانی دیاضت آپ نے جو کی تھی سب پر بھر کی یا ان میں ہے ہے کہ ہوتی ہے جوانی سخصت دیوانی میں میرکھنے دیوانی سخصت دیوانی میں میرکھنے دیوانی سخصت دیوانی میں میرکھنے دیوانی سخصت دیوانی

کسی کو آب نے بھی دسے دیاہے دل بیظام ہے میں کے دام میویں بیسے بیں آب بھی ہے تمک کہاں ہے آب کی وہ پارسان اور وہ تقوی عبادت برمط می سُنیقش باطل کی طرح محویا خطا اس میں بیں ہے آب کی اے مہرائی کی محمے تواب میں ہے تھے محرابتی تواب سیب

۱۹ ستمبر المواد المراه المراه المورد المورد

الاخطريو: سند

بیم نغمهٔ مراج بنرار اددو یه حان تعاجب م زاراددو پهر شاد بورغ م مسایه اردو مست اله محل عذایه اردو بین بیخه بوشب اردو کردیجهٔ جان نست از اردو پترمسمده به لاله زار اردو بیم میمین به رقی کن ادادد انجداد بزرگ واید اردو بیل نگے کارویسار اردو

پیمروش پرہے بہب راددو
میمر مبان پی مبان آ جیلی ہے
میمر ندہ ہوئی ہے انجمن آج
میمر میجے محر سے انجمن آج
میمر میجے محر سے سے مرتبی ترق
میمر میجے موسی سے اپنے خون دل سے
میں عوبی و فارسے اپنے خون دل سے
میں عوبی و فارسے می وجانا

مجیوں کر ہوں ممب کے تعلیب وجان ایک جب یمک نہ ہو فکس کی زبان ایک مجرامی میکھا ڈمشنانِ آدوہ اڈنے سکے مچرنشنانِ اددہ

به ایسی زبان اددو برخوان اددو برخون بر مده خوان اددو برس موسی می میان اددو برس می ایش اددو برس ای اددو برس ای می معمود بروان سے خوان اددو ده نازمش دور بان اددو

بهوبمنسدگی تنگوافسته کا تصنیفت کرد کتابین ایسی اسیسی سائنس وفلاسفی و لامیک سائنس انقلب تصنیف برکیمه بونتر یا نقلب مضمون کا نمک بمشکر زبان کی رکفتے ہیں یہ رائے حضرت دائے

مرجس میں ندہو رنگ فارسی کا مہت ہیں امسے زیسیان آدود

# رُباعی کافن

اُردونظم کی تاریخ کے مطالعہ سے معلیم ہوتا ہے کہ اُردوشاء ی کے ابتدائی دُورمیں میں شعد میں شعرار نے رُباعیاں کہی تعییں۔ اُردو کے بیلے شاء محر تلی قطب شاہ کے دیوان میں متعدد رُباعیاں متی ہیں کہ محر قلی قطب شاہ کے ایک ادریم عفر آلا وجی کے گیآت میں مبی کمجھ رُباعیاں متی ہیں۔ دُباعیاں متی ہیں۔

رماعی کی تاریخ کے سلیمی مولانا حار حسن قادری رقم طراز بین ا " زباعیاں بھی اور اصناف شاعری کی طرح تمروع ہی سے پاک مباتی ہیں ۔ مثلاً منظمہ سے بیلے کے ایک تناع میرعبد القادر حیر رات بادی کی بر راباعی اینے رنگ میں خوب ہے ؛ (1)

(۱) : مولانا قادری نے بوجہ فرورت شعری اور زبان کا قافیہ فلم کرنے کی غرض سے مرتبادا تھ کے معرف اور نامان کے کے معرف کی ترتیب بدل دی ہے۔ وسقال کار)

<sup>(</sup>۱) : ما دری ، مولانا ، ماریخ د تنقید ، مولد بالا ، من ۱۱۵

برمیندیمن سب سے اٹھایلہ ہات اس پھی نہ آڈادکہ نے بیرات علم نفتے ہرایک یہ کہست ہوگا دکھن میں ہے قادرا میں درتیرہ یات دکاعی کو بی لفظ رہے سے مشتق ہے جس کے معنی جار کے ہیں ۔ اس ہے رباعی جب ار معروں والی نظم کو کہتے ہیں اکس کو بہلے ترانہ یا دو بیتی بھی کہتے تھے۔ میں جم الفظامی الفظامی ہے۔

" بدا نئے الانکار فی منا نئے الاشعار میں مولا ماحب کاشنی داعظ نے نکھا
سے کرد رباعی "اسس کو اسس ہے کہتے ہیں کہ یہ بھر جزرے سے مخصوص ہے
اور بحر حرّزے عرب کے شعروں میں چار اجزا پڑتم ہوئی تقی ؟ د۱)
رباعی اپنی مستقل اور متعین جریّت ( ) کے اعتبار سے جلنہ اصناف

من سے مختلف ہے۔ یوں تو تقسیدہ اور غزل کی طرح اس کے بھی پیلے دو آوں موجے ہم قافیہ ہوتا ہے۔ لیکن رہائی دو بیتوں یا دو ہم قافیہ ہوتا ہے۔ لیکن رہائی دو بیتوں یا دو مشعروں کسے ہی محدود ہوتی ہے۔ اور غزل کی طرح بیر مجمی مردف یا غیر مردون ہوگئی ہے معنی اسس میں عرف قافیہ ہی لانا جا ہیں تو وہ مجمی لاسکتے ہیں اور اگر قافیہ و در دہ ہیں دونوں کا اہتمام رکھیں تو بیر ہی ہوسکت ہے۔

دویمرے ادرج تھے معریح ہم قافیہ ہوتے ہیں۔ ابتدا فارسی شعرائے متقد میں عالی دویمرے ادرج تھے معریح ہم قافیہ ہوتے ہیں۔ ابتدا فارسی شعرائے متقد میں عالی طور برمیاروں معرفوں میں قافیہ لاتے تھے۔ بینا نبچہ عنقری وفرخی دغیرہ کے یہاں اس قیم کی دو بیتیاں ملتی ہیں جو بعد ہیں رہا عیاں کہلا میں لیکن بعد میں میسر سے مصرے سے قافیہ حذت کردیا گیا اور ایسی رہا عی کو دو تقی رہا عی استان میں ہوتا ہے۔ اب تعقی رہا عیوں کا دواج حام سے یعنی رہا عی کا جسرا معربے بے فافیہ ہوتا ہے۔

لا) : بمح الفصاحت « ص ٢-٢ ، بحواله المحاكم فرمان فتح بورى ، " ارُدور ما ي كافتى ومارنى ارتقا د مضمون ، ما منامه ه نكاد »، كراجي بمعلاقليم ، درسال نامه داعتات أدب نمبر عن ٢٢

میرتقی تیر اور سود اک یهان همی غزل کے علاوہ رہا عیات کی میمی خاصی تعداد
ہدرایک نے تقریباً سوسور باعیات کمی میں میرکی ایک رہا بی ہے : سے
ہر جمعے غوں میں شام کی ہم نے خونا برکشندی مدام کی ہم نے
یہ مہدت کم میس کو کہتے ہیں عمر مرمر کے خور من عام کی ہم نے
سود اکی دباعیات میں یہ رہائی مہدت مشہود ہے: سے
سود اکی دباعیات میں یہ رہائی مہدت مشہود ہے: سے

ر باع کے اوز ان میم مخصوص اور متعین ہیں۔ رباعی ہمیت ہے وقت اخرب اور اخرب اور اخرب کے اوز ان میں کہی مباق ہے۔ یہ اوز ان تعداد میں چوہیس ہیں جن میں بارہ اخرب کے اور بارہ اخرم کے۔ یہ خاصیت میمی مرت رباعی میں ہے کہ اسس کا ہر مصرع ان چوہیس اوز ان کے کسی وزن میں ہوس کا ہے۔

ہیں، مرہ سے بی سرت کے تمام اوز ان رسفعول ، سے تشروع ہوتے ہیں جیسے مفعول ، نقال فاعمار ،مفعول -

اخرم کے تمام اوزران رسفعولن سے تمروع ہوتے بی جیسے مفعولن مفاعمل نعول -

رماعی ایک محقوصنت من ہے جس کے ذرایے ایک محقوص وزن کے چارمعری سے کوٹ مستقل دمخصوص مفہون اوا کیا جاتا ہے۔ رہاعی میں تسلسل بیان اور خیال کے تدریجی ارتفا کے لیے فروری ہے کہ امس کے چاروں معرعے زنجیری کو یوں کی طرح باہم مربوط ہوں الفاظ و تراکیس کا انتخاب موضوع ومفہون کی مطابقت سے ایسا برمحل ہوکہ اس سے بہر تیاس میں نہ آسکے پیلے معرع میں متناسب الفاظ کے ساتھ خیال کورڈرنال کرایا جائے، دومرسے اور تیسرے مهرع میں امس کے خدو خال کی داور نمایاں کیے حائیں۔ چو تھے معرع میں مسکل خیال کو ایسی برجب نگی ، شدّت اور تو تت کے ساتھ میں کی میا کہ اللہ کے داور نمایاں کیا جائے۔ کو تھے معرع میں میں خوالے کہ ایسی برجب نگی ، شدّت اور تو تت کے ساتھ میں کی جائیں۔ کہ سننے والامنسے ورد متحیر ہموجائے۔

رُباعی کے بچو تھے مقرمے میں شاعواپنے وجدان وسخیل کی مدوسے اظہار فیال کرتے ہوئے کوئی بحتہ یا فلسفہ کی بات کہتا ہے بھی بھی تلمیعات واستعادات اور شاعوا منہ تعلیل یا فطرت کی ترجمانی کے ذریعہ میں کلام کو دلکیٹس بنا آیا ہے۔ اگر ایسا نہو تو قوالی کی ترجباتی اور بندسشس کی جبتی سے بھی دل جب کی بڑھا دیا گرتا ہے۔

غوض به کرشاع کون ترکونی بیز کا دینے والا طرز واسسلوب نفرور اختبار کرتاہے۔ رباعی کے چرتعے مصرعے کی افادیت واہم بست اور انسس کی مجوعی کیفیات و کا ترات کے سیسلے میں مولانا وحربہ الدین سیسم تحربر کرتے ہیں کہ ؛۔

" فياد مسعول من كوئى مضمون اكسس اندا فد سے بیان كرناكه سامعین براكسس كا افر بور ايك بهزيد اكسس من كوئى مصرعر بي كا داور برائة بيراكسس كا افر بهزة ها معرع ذهاص كريبط واليه معرعوں سے زياده شمانداد اور ابم موكيون كر اكس معرعه برشاع كے خيال كى مان تو همتی ہے يہ معرعه ايسا بونا جائے كرسنے والے كے دماغ بي اكسس كى گوبنے ديرتك باقى دسے يون

<sup>(</sup>١) وحيد الدين عليم إلى اقارايت مسليم "، ص ٩٩ مطبع كامام در ج نهر سي كماكيا -

مولاناها پرست ایم به ایری بی رباعی پس پوتید معرع کوبہت ایم بتاتے ہیں۔ ادراپی ایک تغیر رباعی میں امس کی ایمیت دعظمت ادر برتری کا اعترات اس طرح کیا ہے :

دنیایں درواج اورجی الاکھ سہی ج زیباہے می حضور صلیم کرتاج تہیں ہے خاتمہ موسلیم کرتاج تہیں ہے خاتمہ موسلیم کو ای ہو ج بی معربے آخر اکس رہائی کا وہی چ ہی کہ رہائی بربی المجازواختصارا ور چ ہی دبائی بربی المجازواختصارا ور نصاحت و بلاغرت اکسس کی تمرط اول ہے اس ہے جب تک موضوع کی مناسبت سے نکی انگیز اسوب اور الفاظ و تر اکیب سے کام بذلیا جائے کا میاب رہائی کا وجود میں آنا ممکن نہسیں۔

ما آب داکبر دو ایسے عظیم اوبی وقومی دمبر و مصلیح تصعیفوں نے دبای کی متف کو خصوصیت سے اصلاحی اور لیمیری کا موں کے بے بند کیا اکبر و ما آب کی رباعیات کا مطابعتیں سے کیڈر کی جنگ آزادی سے بہت قریب کر دبیا ہے۔ اگر کوئی مور نے برمیخ بہند وستان کے اکس دور پر آشوب کی خوں چکاں داستان کی سماجی و معاشر تی بہذی تقریب اور دنہی تاریخ کو ترقیب و سے تواہیس کو حاتی اور اکبر کی رباعیات سے بڑی مدر ماسکتی ہے۔ یہ رباعیات اس دور کی بیدا وار بی جب مغربی تهذیب و تعدّن مرد ماسکتی ہے۔ یہ رباعیات اس دور کی بیدا وار بی جب مغربی تبذیب و تعدّن اور تعلیم و تربیت نے مشرقی روایات سے برمر پیکارتما المحریزی تہذیب و تعدّن اور تعلیم و تربیت نے المحراد کی روایات سے برمر پیکارتما المور کے کا دام موسلے و کوگوانی یوسب اس دور کی مفروع بنایا ادر یہ کے مفرا نزات سے بوقوم کے اذبان پر بوری طرح میقط کر دیے گئے تھے۔ حاتی واکہ تسر دونوں خوات کے موجوع بنایا ادر یہ دونوں خوات کے موجوع بنایا ادر یہ ان دونوں خوات کے موجوع بنایا ادر یہ دونوں خوات کی دبا جیات تعلق وائز اور جذب وکشیش کی حال ہیں۔ ایک طرف اگر مودنا حاتی کی رباعیات تعلیف وائز اور جذب وکشیش کی حال ہیں۔ ایک طرف اگر مودنا حاتی کے با دجود بھی ان کی رباعیات تعلیف وائز اور جذب وکشیش کی حال ہیں۔ ایک طرف اگر مودنا حاتی نے بقت اس الدیر کوئی کے وجودی و دولال کی داستان

سناکر مقائق زندگی کو مجھنے کی طرف توجہ دلائی اور میہت سے اخلاتی ہیلو کوں ،اصابی ایک منصر ہوں سے روکٹ ناس کرایا تو دو مری طرف اکر نے بھی اپنے مخف اِن طنز پر نشتروں سے قوم کی رگوں سے مؤن فاسم ایک اسے صحت بخشی جاہی ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے قبہ قبوں میں بھی اک گرمایاں کنان قوم کی برسکیاں اور کرا ہیں موجود ہیں دیکھتے ہیں کہ ان کے قبہ قبوں میں بھی اک گرمایاں کنان قوم کی برسکیاں اور کرا ہیں موجود ہیں بہر کیھت اس طرح حالی واکٹر نے اپنے مقصد میں کا میابی عاصل کرنے کے

ہے اخلاقی واصلاحی اورسیاسی دمذہبی رِ وایات سے خوب کام ہیا۔ مولانا قاوری بھی ایک خدا ترسس اور صاحب بونان بزرک تھے۔ ان کے بہمت سے اشعار اور خصوصیت سے مادہ ہائے تواریخ ومرع بح کسی آبیت قرآنی یا

صدیث بنوی مسلی الندهلیروسلم سے ژباعیات کومزین کرتے ہیں۔

انعون نے تقریباً چارسور باعیاں ان سو (۱۰۰) رباعیات کے علاوہ کہی، ہیں جو سلطان ابوسعید اگرالحنے کی فارسی رباعیات کا اُدد ترجمہ بیں ۔ لیکن یہ بات تسلیم کمن بڑے گئی کہ مولانا ایک مبابی نگار کی حیثیت سے دہ مقام حاصل ذکر سکے جوخواجر الطان جیس ما کی اکر سرالہ آبادی یا سبیدا حمد سین احمد حدیدر آبادی کو حاصل ہوا بعب طرح اردو شغرا - نے فارسی کے شغرا ہے خویاتم ، یا ، حفرت مر مذکی رباعیات کا ترجمہ کیا ہے اور ان کو "فیخان دخیاتم ، یا " جام مرمد " کے ناموں سے شائ کی سے اسی طرح مولانا قادری نے جان ہو ہو اور ان اور میں کے مت ہور مون شاخ کا ترجم کیا ہے مولانا قادری نے میں " خزان مورد ای متصرفان اور عاد فار نرباعیات کا منظم شخص کے مت ہور مون شائ کے سے الی سے اسی مولانا قادری نے میں اور عاد فار نرباعیا سے کا منظم مولانا قادری کے میں اور عاد فار نرباعیا سے کا منظم مولانا قادر میں ہور سے مولانا قادر میں میں اور مون کی سود دون اور عاد فار نرباعیا سے کا منظم میں مون کہ ہے۔

مفرت مرقد ادر عسر خیاتم کے سے بی توریکہا جاسک ہے ان کے بہاں انبی عنائیت ونعمی اور کوشش کرے تو ان کی دیا ہے اور کوشش کرے تو ان کی دکھنے و دول آور کر و مرقد اور کھ سکتاہے۔ محرسلطان الجرسعیدالو الخیر کی فالک دیا عیات میں عرفیات کی می نوایس البتر پندو را دوم کہ کی می مرشاری ومرستی تونہیں البتر پندو مناسح اور مرکد کی می مرشاری ومرستی تونہیں البتر پندو مناسح اور موالی اور سلامت و

ردانى برقرار ركعنا يرسه كمال كى باستسيد مولانا فادرى اكرمير دنيائه ادب من محتمت محقق ونا قداور مورج ادب ايك اعلى وادى سينيت كمالك ين مكر شعركونى وزودكونى من معى كالبيتين -ده این صوبی نتشی بخزیت گزینی اور گوٹ نشینی کے سبب نام ونمور اور مستى تېرىت كەدەرس معردىت نەبويىكە درىذان كىبىتى تنعردادىسى تارىخ ين برى الهميت ركفني سهد . تقد وتظرا ورمحقيق وتنقيد كمميدان كمعلاو وقن باريخ کوئی میں بھی ان کاکوئی سربیت نہیں اور وہ اینے اسس رور کے مانے ہوئے تاریخ کوہی ليكن يه خرورسها كه ايك شاع كى حيثيت سه أن كاجو كلام دسائل وجرائد كى زمينت بنا وه حن دولكِشَى اور نز اكت و ربطا قت كے بہلو وس سے خالی ہے۔ امس کے مولانا قادری شاع ی کے میدان میں اینا سکا زج اسکے ۔ ابتر مولانا کی رہاعیاں خاص طور برقابل ذکر یں۔ پررباعیاں انسانی زندگی کے حقائتی کی عکاسس اور ہماری زندگی کے شہیدہ مروز کے کہی ذکہی ہوکوریش کرتی ہیں۔ آج کی کا اسس ما دہ پرست دنیا میں جہاں نزبب دردها نيست عرفت خيالي بيك بن كرره كف بين مولانا قادري نے بڑاكام بدكيا ب كران كى رباعيات محكمانه وفلسفيانة نظريات اورمنصوفانه وعارفانه خيالات سے أن كى وه رباعياست خاص طور بيرش بيور وبيقيول بي جوانمول شير بلطان الوسعير ابوالخيري فارسى رباعيات مسترجركي ان كى يدرباعيان، عالم كير"، رياض "زازه " نقاد " الناظر " اور ديجر كني رسائل بي شائع بيوسكي بي -

مولانا قادری نے ان سب کو کیجا کرکے سخز اندر باعیان " کے نام صررتیب رہاجی نام سے ترتیب دیا ہے بلطان ابوسعید ابوالخیر صاحب بوفان اور صوفی من بزرگ تھے . فارسی سب سب کے بیات میں بیٹ سے بیات آپ ہی نے حقیقت و معرفت اور عوفان و تعتون کور باعیات میں بیٹ س کرکے مادہ پرست نوگوں کی رہنما آن کی۔

## منظم زاجم رباعيات مولانا الوسعير الوالخير

مولانات دری نے سلطان ابوسعید الوالی کی ان را عیاست کے ترجے میں اکر مبکہ حن دروائی وقتی الامکان برقر ار رکھاہے اور اپنی ان فوجوں کی بدولت مولانا قادری کو ایک اچھا رہائی کو شاعر تسلیم کیاجا سکتہ کیونکوان را عیات میں دہ بھیکا پن ہمیس جواکٹر ترجے میں ہوتا ہے۔ مولانا قا دری فن تحر سے پوری در ابورا عبور رکھتے تھے سے پوری طرح باخبر برسف کے علادہ فن عرفض ادر علم بیان پر بھی پورا پورا عبور رکھتے تھے اس کے اس کے کلام میں فنی اغلاط مذہو سف کے برابر ہیں۔ ذیل میں مطان ابوسعید ابوائی اس کے فارسی رہا عیاست اور مولانا قا دری کی ترجمہ کی ہوئی چند ارکہ در را عیاست بیشیں کی فارسی رہا عیاست بیشیں کی حات ہیں۔ واقع ہیں واقع ہیں۔ واقع ہیں۔

اردود مولاناها مرسن قادري

بازآ، بازآ، بوکیهدی، بازآ کافریب کربت پرست درگاه سے تو نومید نه بهو سماری درگاه سے تو سوباریمی توڑ دی جوتو با بازآ (۱) کرلیتا ہے سالک جورہ تقر کو طب میش دیتین درین بیس کوئی شب مسل حبائے خودی بخدار ہے وف بازا، بازا، برآن جرستی بازا مرکافر وگیروست پرستی بازا این درگه ما در گه نومبر نیست صد بار اگر توریش کستی مازا آن را که فناشیوه دفقرآ بی است دکتف و بقین زمع فت نه دین است رفت اوز میان می معقدا ما ند شد دا

فادي دسلطان الوكعيد الوالنجر

لك: حامر سن قادرى، مولانا، مترجم ، خزانه مرباعيات، الجرم عيدا بُوالخير، مولانا ، ارُدونامه محله بالايمنس 19 - ص 11 :

"الفقراذاتم بوالله يه ب

"الفقراذاتم ببوالله این اسست

ردے اسی تراب می کابیان ہے عقل اسے جو کو ارتب میں مست دربواز ہے اسے جو کی اوسے دل میں ہے آگ تی اسے دل میں ہے آگ تی میں ہے تی ہے تی میں ہے تی میں ہے تی ہے

زال سف توردم كه روج بيمانداوست زال مست شرم كوعقل ديوانداوست ورادم كوعقل ديوانداوست دو وسيم المدء آلينے بامن زو دران است روانداوست زالت مع كرافتاب بروانداوست

منصور ساین راه رو راه مهرا مر پندس دانهٔ عال کوعدا بمکل تما زبان سے انا الحق بس کم منصور زتما، خداتها والترخدا منصوره ملاج آن نهنگس در ماد. کزیمبرش داند جان کرد میدا. روید کدانا انحق بزبان می آورد منصور کی بود به خدا بود محت دل

دل پی مرسے اسے جان منا توسیے مربی مرسے مربانیہودا توسیے مرتا ہوں جوغورسے زبلنے بینظر دی تو ، امروز ترسے ، فرداتوسیے

اسے در دل من اسس تمنایم تو وسے در درس مایٹرسودا ہمہ تو ہرجند بروزگار در می جھے م امروز ہمہ توئی وہشندوا ہمہ تو

## مولاما كي متصوفانه وعارفانه رباعيات

مولانا کی اِن ترجیرت رہ رہاعیات میں بوشن وٰولکٹشی ہے۔ اس کا پُرتوان کی اپنی طبع زلو

<sup>(</sup>۱) حائدسس قادری مولانا بمترتم بخزانه رباعیات ، ابوسعیدا بُوا بخبر و ارملانام محوله ا بالایشس ۱۹-ص ۲۰ :



## بالب بمفتم

# مولایا قادری کی ارسے کوئی . فرق مرک کاری کی ایک کوئی . فرق ماریخ کوئی .

فن تاریخ گوئی ابل علم وادب میں بڑا معروت و مقبول اور نادر فن ہے۔ مملانوں سے قبل ابل یو نان میں بھی بر فن پا یاجا تا تھا گراکس کی صورت دو سری بھی جو طرح ہمارت ہاں ہوں ہوں با یاجا تا تھا گراکس کی صورت دو سری بھی جو طرح ابل یونات میں بھی اعداد مقرد میں اسی طرح ابل یونات میں بھی اعداد مقرد میں گروہ اس سے عمونا خفید نونت ( Abbreviations یا محفقت حروف ( Abbreviations یا محفقت حروف و ابن میں ہوئے۔ گر ہمارت اس سے برئے برئے اہم کارناموں کے دونما ہونے ، واقعات کے واقع ہوئے واقع ہوئے کہ اور دلادت و وفات کے ایام وقوار کے کو یاد رکھنے کا کام میا با اسے .

تاریخ ہمیں زندگی کے آغاز وار تقاد، اکس کے شعور و دھولن کی منازل اس کی تہذیب و تمدن کی دفعوں اس کے اصلات ورجی نات کی برئی ہوئی کیفینوں اور اس کی علی داد بی وسفوں سے آگاہ کرتی ہے۔ بیرمام چیزیں ابنی این تاریخ رکھنی ہیں تاریخ میں من کو میم دیا ہے اور نادی خ نے ہی ان کو میم دیا ہے اور نادی خ نے ہی ان کو میم دیا ہے اور نادی خ نے ہی ان کو میم دیا ہے۔ وقت طلب کام ہے اس کے لئے نہ صرف زبان و فن نادر کو گئی گیاں۔ وقت محملات کام ہے اس کے لئے نہ صرف زبان و ادب اور شعر وسنی میں موارت دکھنا صروبی کام ہے اس کے لئے نہ مورن زبان و ادب اور شعر وسنی میں موارت دکھنا صروبی سے عکد ایک نادی کو گئی کے لئے یہ سمی ادب اور شعر وسنی میں موارت دکھنا صروبی سے عکد ایک نادی کو گئی کے لئے یہ سمی ادب اور شعر وسنی میں موارت دکھنا صروبی سے عکد ایک نادی کو گئی کے لئے یہ سمی ادب اور شعر وسنی میں موارت دکھنا صروبی سے عکد ایک نادی کو گئی کے لئے یہ سمی

خردری سب که ده ایک ما سر رمامنی دال مجی مو اند آسانی سے جمع و تفرین اور سخر کور و

تعمیہ سے کام ہے سکے مزیر برآن ماہرین فن نے اس میں بھی بڑی بڑی مجد توں اور ندرتوں اور ندرتوں اسے کام ہے کر بر شے بر شے دشوا را انت نائم کیئے ہیں ۔

اکٹر ہر حوف سے طفوظی نام سے عدد شمار کر کے ما دُوہ تا ریخ محمل کرستے ہیں ، فنگا لفظ \* عادل میں اعداد سے اعداد سے باعداد سے اعداد سے اع

میکن حروف عادل سے وہ اعداد جو باطنی طور براغذ میوں سکے وہ اس طرح شمار

من کے ا عبن ، ۱۳۰۱، الف ، ۱۸ ، وال ، ۱۳۵ ، ۱۱ م ، ۱۱ به ۱۳۵ یا فاعدہ استخرا ج نہا یت مشکل ہے اور محنت شاقہ و وقت کنیر کا فالب ہے۔ بہی سبب ہے کہ آج کل کے اس شین دور میں اس طرف توجہ نہیں دی مانی گراب مبی جبند شاکھین اس طرف اکل میں فرائد تدبم سے اب کے مسلمانوں نے اس فن کو مرای کوششوں

اورمنت سے فائم رکھاسیے .

\* ^ + + + + \* \* E &

مندرج مالا اعداد كا فيوعر ٢٠١٨ سيصاور اسجد كمصعصاب سيعيى اعداد خرق

محمين:

"خ ي ٠٠٠٠ س، ١٠٠٠ و ، ١٠٠٠ ك

للنا منصرو"، ميادشاه ودم توام عظيم بيتين الفاظ مم معني بي -

## تاریخ کیا ہے ہ

زندگی کے دہ مام دا قعات و حادثات ہو تمان و مکان کی آخوست میں جم لیتے میں ان دا قعات کو اور ان کے ادقات کو یاد رکھنا تاریخ کہلاتا ہے۔ تا ریخ بار سے ان کی مکاس کرتی ہے ہم مامنی سے دوشن ہے کر اینے مال کوسنوار نے اور متقبل کے لئے اسی دکشنی کی مددسے کوئی وامنے لائح عمل مرتب کرتے ہیں۔ تاریخ ہمارا تو فی ور شرب مامنی اقداد حیات کا مند ہماری توشیوں کا نغہ اور ہما ہے غم کا مرتبہ ہے۔ تاریخ ہمادی اقداد حیات کا مند ہماری توشیوں کا نغہ اور ہمارے خم کا مرتبہ ہے۔ تاریخ کے ایک ایسا در سے ہیں تاریخ ہماری کے ہماری ہمیں ایسا اسلاف اور آباد اجراد کے مدوخال بخوبی نظر آسکتے ہیں تاریخ ہماری میں ایسے اسلاف اور آباد اجراد کے مدوخال بخوبی نظر آسکتے ہیں تاریخ ہماری تہد ہمیں ایسا در معاشرت و ثقافت کی آئیند دار ہے اسی سے قوموں کے موج و دروال تہذیب و تمتن اور معاشرت و ثقافت کی آئیند دار ہے اسی سے قوموں کے موج و دروال اور انحطاط و کال کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔

تاریخ سے بغوی معنی وا قعات اورها زات کاعلم ہے۔ ہیں واتعات و ماد تات

زمانہ ، عوصہ اور وقت طاہر کرتے ہیں اسس لیلے ہیں سامر سہوانی کیلئے ہیں ،

"تاریخ کے بغوی معنی کہی چیز کو وقت پیدا کرنے کے ہیں

احداصطلاح بیر تعین کڑا ہے ابتدا سے کہی امرعظیم کا ازل سے ابتدا کہ فی اندا سے ابتدا کہ فی اندا سے ابتدا کے اس فن کو سہتے ہیں کہ کوئی تفظ باجب فی ایک اس فن کو سہتے ہیں کہ کوئی تفظ باجب فی ایک مصرعہ مناسب و یا معنی ہو اس کو "مازی مازی میں ایک مصرعہ مناسب و یا معنی ہو اس کو "مازی مازی کے اس فی کہتے ہیں کے "در)

<sup>(</sup>۱) ساح سهدانی " طهم تاریخ"، ص مهجواله" دفتر تاییخ"، از موالهٔ حارثرن تا مراه موالهٔ حارثرن تا دری ، (برونسبر تا دری ، (برونسبر اردو لندن بدنیوبرسین کا دری ، (برونسبر اردو لندن بدنیوبرسین ، برطی تیه ب

#### . قواعد ماریخ کونی

مور خین ادب سے نزدیک تاریخ الیی لفظی منعت ہے جن میں کوئی صدیت ایس مور خین ادب سے خزدیک تاریخ الی لفظی منعت ہے جن میں کوئی صدیت ایس مرعد میا شعب رکسی بات و واقع رکے حدوث پر بجاب جبل قرار بائی حائے لیے لینی کسس کے الفاظ کے اعداد کے فجو ھے سے بجساب مہم کہ اس واقعے یاحات نے کا سن معلوم ہو سکے مام طورسے مامرین فن تاریخ گوئی نے بجباب مجبل یا دُمر تواریخ کی بین مگر بعن مامرین نے دشوار الترا مات کر کے بھی تاریخ بی بین مگر بعن مامرین نے دشوار الترا مات کر کے بھی تاریخ بی بین م

#### ا- کاعِدہ زیر

المسروعاب جُل یا فاعدہ زبر بھی کہتے ہیں اس بین اریخ مجساب حرد ف البحد کا یہ بین اس بین کی جاتی ہے کہ با آباجات اللی بین آریخ مجساب حرد ف البحد کا یہ بین کی دھے تسمید یہ بیان کی جاتی ہے کہ با آباجات الیک باد شاہ کا نام نفاجی کا محفف ع اسبحد ہے اور باتی ساتوں کھے اس سے بیٹوں کے نام میں . بعض وگوں کی دائے ہے کہ مرامزنا می ایک شخص تفاجی نے خط کھفا ایک کی اور بہ آمفوں کھے اس کے بیٹوں کے نام میں . بعض کے نزدی ہے اور ایک اور بہ آمفوں کھے اس کے بیٹوں کے نام میں . بعض کے نزدی ہے اور ایک اور بہ آمفوں کے اس کے بیٹوں کے نام میں . بعض کے نزدی ہے اور ایس میں ایسالام کی اسبحاد سے ۔

## مرووت المجد اوران كاعداد

| مرد درو<br>منعضی      | I     | محائن . |    |    | مخطی |   |   | مكوفر |   |   | المجد |   |   | انفاظ |       |
|-----------------------|-------|---------|----|----|------|---|---|-------|---|---|-------|---|---|-------|-------|
| ر کا ف ص<br>۱۰۸۰ ۲۰ ۵ | ن س   | 1       | J  | ك  | ئى   | Ь | 2 | ز     | 9 | 0 | ,     | 3 | ب | 1     | حروف  |
| 7. 4- <- 4            | ١. ۵. | Pr.     | ۳. | ٧. | 1-   | 9 | ٨ | ۷     | 4 | ۵ | ~     | ۳ | ۲ | Ĩ     | اعداد |

| سطع      |       | ضغد |   |    | فِت | العاظ |   |       |  |  |  |
|----------|-------|-----|---|----|-----|-------|---|-------|--|--|--|
| 13       | ز ض   | ż   | ٥ | ن  | ٥   | 1     | 5 | مروث  |  |  |  |
| 1000 900 | An c- | 4   | ٥ | ۲. | ۲., | ۲.,   | [ | اعراد |  |  |  |

## ابجدكى اقسام

(۱) ایجد آدم، (۲) ایجد نوحی، (۳) ایجد ترفع و منزل، (۱) ایجد سُبعه، (۱) ایجد سُبعه، (۵) ایجد سُبعه، (۵) ایجد طبیعی، (۷) ایجد ایدان ب

### ۱- أبجدِ أدم:

یرسب سے قدیم اور نیرانی اسبجد سے ساست الفاظ بیں جن کو بعض محققین نے اسبجد آدم کہا سہے ، الفاظ میر بیں و اسبجد آدم کہا سہے ، الفاظ میر بیں و است ، جحد ، زرزیں ، شصفط ، طعندت ، کیکم، نوسی '' محما آم قصیر

۱۰ ابنت ، محجد، زرزس ، شصفط، طعفهن ، فکلم، نوبهی " مجلل مرقوم ہیں ان الفاظ کو کوئی دخل نہیں ہے عام طور پر تاریخیں ان سے نہیں کمالی جاتیں ۔ ان الفاظ کو کوئی دخل نہیں ہے عام طور پر تاریخیں ان سے نہیں کمالی جاتیں ۔

#### ۲- ابجدنوجی:

يه موغوده اسبعد سبع. اسس محداد ل جهد النفاظ سرياني زيان محداور آخري دو النفاظ سورتي زيان محد بين.

## كلمات إيجد

| ضغن      | نشخذ                 | قرشيت    | مردير د   | سحار ز<br>رکلمن | خطی     | jyn    | أنجد      | كليات |
|----------|----------------------|----------|-----------|-----------------|---------|--------|-----------|-------|
| تمام كيا | مشخذ<br>دل یں ہے کیا | مرتیب ری | بطركه ليا | سخن گوموا       | واتفهوا | مجوديا | مثروع کیا | معى   |

البحدى لقيد فتمين البحد توحى سے ہى بكى يى جوسب ذيل مين :

٣- أبجد ترقع وتنزل

" ابجد ترقع: القع ، كربطش دمت، بنت، وسخ ، زعد ، مفع، طعمط . " ابجد تنزل: غقبا ، ركب ، شلح ، تمد ، شنه ، نصو ، زعز ، صفح ، فلمصط .

٧٠ - أبجرسبعر:

. اسجد ، ببوزح ، طبكل، منسع . فصقر . شتنخ ، ذضطغ -

۵- ایجدعناصر:

اسجد، بوزح ، لمبكل، منسع ، فصقر، شنشخ ، ذصنطع ،

۱- اسجدطبیعی :

ابهم، فشر ، جزكس ، فشظ ، دملع ، رنعغ ، بوين ، صنف ،

ء- البجدا بدأن:

أبجد، بوزح ، طبكل منسع ، فصقر، شنشخ ، ذمنطخ ،

فاعره زمروبنيات

اسبرکادد سرا قاعده و قاعده زبرو نبتیات کهلآما ہے۔ یہ قاعده نهابت دسور و بتیات کهلآما ہے۔ یہ قاعده نهابت دسور و بتیات کهلآما ہے۔ اس صاب سے ارتخیس صرف ما سرین واسا تذہ فن ہی کالا کرتے ہیں عسن زیر کھنوی وفیرہ بعض شعرار نے اس قاعدہ سے تاریخیس نکالی ہیں و کرتے ہیں عسن زیر کھنوی وفیرہ بعض شعرار نے اس قاعدہ سے تاریخیس نکالی ہیں و کرتے ہیں جددت سے اسمائے ملفوظی کے اعداد شمار کیئے ماتے ہیں مثال کے طور میں مردت سے اسمائے ملفوظی کے اعداد شمار کیئے ماتے ہیں مثال کے طور میں

موشوادموقت طلب بوسف کی دم سے مین قاعدہ مُرق بنیں ہے۔ یہ سبب ہے کراس قاعدہ سے صرف بیندا ساتذہ سنے تاریخیں کالی ہیں۔

## أقام تاريخ

(۱) تاریخ صنوری ، (۲) تابیخ تمعنوی ، (۱۲) صوری دمعنوی یا تارسنح ما مع .

### ا- تاریخ صوری

مئوری وی زبان کا نفظ سبے عبی منسوب بعی منسوب بعی طاہر کے بیس الیسی مایس عداد کا شمار کیے بغیر کسی ماد ننے یا وا تعدی تا رہے صاف صاف الفاظ میں بیان کردی ما تی سبے مثل :

حسیب موسید انود علی میم سند حدا ۱۹۰۰ ما مورد اندیست سات میر تو بردها (۱) ساته کو اندیست سو بیر تو بردها (۱) نیره سو اسی تعاست بجری متبا عبیوی نا دیخ دسوری اس کی کہر

اس صوری تاریخ میں الفاظ کے ذریعبر ۱۳۸۰ مرا مر ۱۹۰۱ع مادّہ باست تواریخ برآمر موستے ہیں :

#### ۴- ناریخ معنوی

اصطلاح المب فن بین ماریخ معنوی ده سب جس کمک ماده تا دیخ کے اعداد مجل کے مجموعے سے سندمطلور ماصل مور "مادیخ کی ببتنکی عام طور برمروج ہے اور (۱) متبا متھ اوی " ترویج فن تاریخ " مطبوع مکتنبهٔ اردوست المائه مس ۱۸ -

اکر تاریخی اسی قیم میں کہی جاتی ہیں۔ مثلاً فیکیل مالی نے جب مولانا قادری کواپا مجوعد کلام سینٹ کیا تو مولانا نے میہ نادیخ معنوی کالی: ان کے محبوطے میں جو کچھ ہے دہی تا دیخ ہے " فکر کی ارائیٹیں کل ، شعب رکی رعنا ہاں ''

تاريخ صوري ومعنوي

تاریخ کی تعیری قسم صوری و معنوی دونوں سے بل کر بنتی ہے۔ اس کو "ناریخ عامی کے میں میں کہتے ہیں۔ اس کو "ناریخ عامع " مبھی کہتے ہیں۔ اسس میں الفاظ سے توست و سال طاہر مہوتا ہی ہے سکن مروف کے اعداد سے مجوعے سے میں وہی ست نہ کلتا ہے جو شاع الفاظ سے ظاہر کرتا ہے۔ مثلاً مولانا محرسس علی شاہ کی تاریخ و فات طاہر نائیطی نے یوں کالی

ت روامبل رب کم بلید و کم این که میزار و دومد مناه و جهار و مکب سزار و دومد مرکز و میرار و مکب سرار و دومد

بچری عاشق داست قل مرواند فرامد ع این متوری و معنوبیت بارخ وال

اقسام ماریخ باعتباد لفظ · د۱۱ تاریخ مُفنسرد ، (۲) تاریخ مرکب

ا- تابرخ مفرد ده ہے ہو کہی ایک حدث سے عدد حجل سے حاصل ہو۔ جب کہ اسنے مکھنوی نے ایک میمیم معاصب برتین مرتبہ نتا ہی عتاب نازل ہونے اور تدینوں مرتبہ نوصف نصف شخواہ کم ہوجائے کی تاریخ بیں کہی ہے: ۔

ا ذ ماسے مکیم بھتنت برگسیر سهمرنشيه نبصعت بنصعت كم كن م ح مستے اعداد مجاب عمل م بی اس سے نصف م ہوئے مجراس کا بضعت سيجية تو ٧ موس اوراس كا مجى نصعت سيجيد توايك بافى را وان جادوں کو ایک می سطریس سیجا لکھنے تو مادہ تاریخ یہ شکلے گا در ۸-۷-۲-۱-۱

السي ماريخ جواكب ياكئ لفظول سے مركب سو منالاً علامه اقبال كى تاريخ وفات جوبين الفاظ مع مركت سے سيات اكبرآبادى فيدين كالى سے: " شَاعِ مِشْرِق گُذِشْنُت "

> اقسام مايخ به لحاظ اظهار كلام: دا، "اربخ منتور ، دم) تاریخ منظوم

> > ا- "ماريخ منتور:

وه تاریخ جوایک یا اسسے زبارہ جملوں یا فقروں کی عبارت سے حاصل کی " تواريخ طباعست ديوان كلام بديع"

وة ماريخ جواكي عصرعم يا بحروم موع يا شغر سالم سيدا فذكي كني مهو . سالم مرع کی مثال: رتابیخ و قات سیمات اکبرآبادی از مولانا حامر سن قادری) تادري بكهدوبية ماريخ وفات تدع شاعراعظیم سیماب

مُزومِ صَرَع کی مثال و ر تاریخ و فات شبتشاه جبا گرا دکشفی به بو تاریخ و فات شبتشاه جبا گرا دکشفی بو تاریخ و فاتست رحبت کشفی نخرد گفتا مر جها گررا ند جبان رفت مخرد گفتا مر جهان گررا ند جبان رفت می است.

## ارد و کاری کوشورا،

فن تاریخ کے اس فقر سے جا کرنے کے بعد اگر ہم اددو شاعری میں اس کا است اور ارتقاء کا اندازہ لگانا چاہیں قرمعوم ہوگا کہ ہمادسے بہت کم اسا تذہ اس طرف متوجم ہور اور سے۔ اددو کے صرف چند شعوار کے بیاں بررجمان مقاہے جن ہی تحکیم مومن خان ہوت مرزا داتن ، نواب مصطفی خان شیقتند ، ناہیخ مکھتوی ، احسسن مار بووی اور سیما بالگرائی وغیرہ کے نام خصوصیت سے قابل نے کہیں۔ چند متالیس مرزا خالت سے بال سی ملت بیس اور ایر جمعی بعض شعب اے بیال دو ایک اس قسم کی مثالیس بل جاتی ہیں، سیکن مولانا قادری کو اس فن سے بڑا شخصت مقا۔ اور اس ہیں سب سے زیادہ کمال کی جوبات تقریباً جار ہزار تاریخیں ان سے ماد کا در اس میں سب سے زیادہ کمال کی جوبات سے وہ یہ کہ امنوں نے قرآن عمید سے اس قدر تاریخیں نکالی ہیں کہ اتن تاریخی کہی دوسر سے تاریخ کو سے منقول نہیں ہیں۔

ان کی ادیخ گوئی میں دو خاص با تیں ہیں جو دوسروں سے باں کم دیمی کئی ہیں آول

قریہ کہ انہوں نے آیات قرآن مجید سے کئی سوست زیادہ تاریخیں نکالی ہیں ان تاریخوں

میں اکثر تاریخیں ذفات کی ہیں کیکن دوسرے واقعات کی اریخیں میں ہیں منطا جنگ و

فاد . صحت و مرض، تقری و تنظر کی .عقد و عقبقہ ، شاوی و مرک ، تقنیم و تنظل میں

مسجد و مقبرہ جن سے سے بھیدوی یاستن ہجری نکلتے ہیں ،

مسجد و مقبرہ جن سے سے بھیدوی یاستن ہجری نکلتے ہیں ،

تاریخ گوئی ہیں مولانا کی ایک اور خصوصیت یہ بھی دہی ہے کہ انہوں نے صرف متہود

معرون بهتیون یا اعزه و اقارب سے انتقال می کی تاریخی بنیں کہیں ملکی دغیر ملکی
الوال و کواکھن اور عام دلیسب باقدل کو میمی متر شطر دکھا۔ متلا":
" شبغتاه ایڈورڈ بہقتم کا حتی " تنادی کے لئے کوشت ش
ترک شاہی ، آغاذ جنگ ، اختتام جنگ ، مصر کا انقلاب ، آگرہ کا سبلا و اران کا نیل ، افریق برمث کا اجب لی نفاید تن کی نفریق کا نفریس کے معابد سے مشلح و جنگ اور بست سی عام روزمترہ کی معمولی کا نفرنسوں کے معابد سے مشلح و جنگ اور بست سی عام روزمترہ کی معمولی باقدل کی معابد سے مشلح و جنگ اور بست سی عام روزمترہ کی معمولی باقدل کی معمولی ایک معمولی باقدل کی معمولی و معمولی باقدل کی تعمولی باقدل کی معمولی کی معمولی باقدل کی معمولی باقدل کی معمولی کی معمولی باقدل کی معمولی کی معمولی کی معمولی کی معمولی باقدل کی معمولی باقدل کی معمولی کی م

دا) مامین قادری بولانا "خود توشت" " اددونامه میمراجی : مینوزی تا ماریح ، ۱۹۹۵ دارای مامین قادری تا ماریح ، ۱۹۹۵ دارد و پورد و مراجی ،

فن تاریخ کوئی کی مختلف صنعتوں میں فادری صاحب کی تاریخیں دیجھ کرا ور صوت سے قرآن محید کی آیات سے ان کی تھالی ہوئی تاریخیں دیجھ کراس فن بر ان کے عبور و مہارت اور قدرت و کمال کا سخوبی اندازہ کیا جاسکتا ہے۔

مولانا کی تاریخ کوئی کے سیلیے یں ان سے ایک قریبی و وست بروفلی حراللطیف خان ماحب کشتہ کیمنے ہیں ہ۔

" تامیخ گونی ان کا مجبوب متغلم تھا ، جیلتے بھرتے اعظمت معطفے تاریخ کا کے ان کا مجبوب متغلم تھا ، جیلتے بھرتے المحبوب منظمت کا استفار تصنیف کرنے ہے المحبوب منظمت کا استفار تصنیف کرنے ہے اور اور عجب بھرینی برستھ محقدا در تا برنج نہا بت رواں برجب تہ اور معانی خبیب زموتی تھی ہے (۱)

قرآن کریم کی آبات مقدسه سے نارنجین کا آبا کوئی اسان کام نہیں ہے۔ اس کا کو دہی خص سر انجام دسے سات کا جہ جس کو قرآن غطیم سے ایک طرح کا قلبی و روحا نی تعلق مور نے کے علا وہ عولی پر گہرا عبور یعی ماصل مور قادری صاحب پر نیک ایک عالم باعمل ، صوفی صافی اور عشق رسول مسلے اللہ نعالی علیہ والم کوستم سے سرشار سفے : قرآن مجید کی تلادت ان کا معمول تھا لپذا تلادت کر نے وقت سہل و روان آبات کو ما ریخ کا تعلق کی تعلق میں بیشتر تاریخ بین ان آبات فرآنی سے نکالی ہوئی بیشتر تاریخ بین ان آبات بیر سنتمل میں جو نها بیت ہی سہل الا وا اور عوام وخواص کو کیساں طور بیر اُلڈ بر ہوتی ہی مشل جو من میں بی مسہل الا وا اور عوام وخواص کو کیساں طور بیر اُلڈ بر ہوتی ہی مشل جو من کی مسید کی ماریخ اذان ہی کے الفاظ سے ویل کی لی سے :

۱۶ منالیں ہے۔ ادر اسی طرح کی متعدد مثالیں ہیں۔

(۱) : كشنة برونيسرعبواللطيف خان ما مرسن قادري، ما اردونامه كراجي : ترقى اردوبوري بوري ما مارج بمصلف ليدر مش ١٩،٥٠ عا

اب بمیں دکھیا ہے کہ والما انے اپن نادیخ کوئی کے لئے نود کیا کہا ہے۔ اسے تمیرے مجبوعۂ تواریخ سجامع التواریخ " ( ۱۳۱۲ م) میں دہ یوں رقم طراز بیں : میرے مجبوعۂ تواریخ سجامع التواریخ " ( ۱۳۲۱ م) میں دہ یوں رقم طراز بیں : کی ایجاد ادر عربی و فارسی اُردد کے ساتھ محضوص ، اگر جرح و دب تہجی کے اعاد مسلمانوں کیا ، میسائیوں سے بھی پہنے کے بیں ، ایکن ان اعداد سے سیکام لیں جس کو ایر کی اور اس کو ایک تنقل و با اصول فن بنا دبنا بسمانوں جس کو ایر کے شوق بلاغت بی اور اس کو ایک تنقل و با اصول فن بنا دبنا بسمانوں کے شوق بلاغت طرازی اور شغف انتا پردازی کی اختراع بدیا جے کے علاق ان کی فرصت بے نہا بیت کی بھی یادگار ہے آدمی مجبوب ہے کا دسو تو تاریخیں کہا کرسے ، تاریخ گوئی سے زیادہ محنت اور کم نفع کا مشکل سے ہی کوئی دوسرا مشخل علی کل سے تی کوئی دوسرا

ابنی تاریخ کوئی کے سیسے ہیں ہی ان کا بیان ہے: ۔

" مجھے دوکتین سے تاریخ کوئی کا شوق ہے ا در اب است فل کوئی کا شوق ہے ا در اب است فل کوئی کا شوق ہے اور اب است فل کوئی ایس پرسس سے ذیارہ ہو گئے کئ ہزار تاریخی ما دسے کا سے ہوں گئے جن ہم اور اسے خور سے دو مجلّد فلی بیا منوں میں ترتیب سنین کے ساتھ کی موسے ہیں ہے وریب دو مجلّد فلی بیا منوں میں ترتیب سنین کے ساتھ کی موسے ہیں ہے وریب

م دفر تواریخ سر ۱۰ ۱۹ ۲) ، از ۱۳۱۸ مر ۱۰ ۱۹ ۲ تا ۱۹۵۵ ه بیاض اول: ۱۹۳۷ مین ۱۰ ۹ تاریخین -

مر میزان التواریخ مر (۱۳۵۱ ص) . از ۱۵۲۱ ص/ ۱۳۵۲ ع

الم ١١ ١١ ١٥ ١١ ع من ٥٣٥ تاري .

ان بین صدیا تاریخین قبطعات بین منظوم و مرتنب مین اسس کی تفصیل پیرسے منظوم و مرتنب میں اسس کی تفصیل پیرسے منظوم میں تبطیعے م

باین اقل میں ۱۵۳ قطعے ) ۱۲۸ قطعے بیامن تاتی میں ۱۲۸ قطعے ا

(۱) ما مرض فادرى مولايا ، شيام التوابي " محوله مالا وبيام رص ا (۷) أيضا"

ساص نابي:

قطعات بی کم سے کم و شعر تو ہوتے ہی جی لہذا ان کے بعض قطعات دوشعروں بر البدا ان کے بعض قطعات دوشعروں بر اور البعن بجیس ( ۲۵) بجیس ( ۲۵) بجیس ( ۲۵) شعروں بر اور البعن بجیس ( ۲۵) بجیس ( ۲۵) شعروں بر المارہ مشتل ہیں مثلاً اقبال کی جید مشتل ہیں مثلاً اقبال کی جید تاریخ بی ایک اسی طرح تاریخ بی ایک اسی طرح بر دفیر دی محد ماں صفور کی تاریخ وفات بر بھی نہایت طویل نظم کبھی ہے۔ بر دفیر دی محد ماں صفور کی تاریخ کوئی کے لطا گفت وصناع ہیں، لعف جمیب و فریس بی ایک تاریخ کی ماریخ کوئی کے لطا گفت وصناع ہیں، لعف جمیب و فریس بی واقعات کی ناریخ بی بی بعض تاریخ بی ایک ناریخ بی بی محرمی کی فراکش بر فی البد مید بھی کہی گئی ہیں اور ساتھ ہی فراکش کرنے واسے کا نام بھی نمحرمی کر دیا فی البد مید بھی کہی گئی ہیں اور ساتھ ہی فراکش کرنے واسے کا نام بھی نمحرمی کر دیا

ان کوت رآن جب دست الریخی ما قراع افذ کریف کا برا استنیاتی تھا.اس

سے جہاں ان کی قرآن سے عقیدت و عبت اوراس کی عظیمت و حو مت کا علم بونا

ہے وہاں اس بات کا بھی انداذہ ہوتا ہے کر قرآن کریم کا انہوں نے کس قدر مقیدت
و مبت اور کیسے فور و انہاک سے مطالعہ کیا تھا کہ ایک ایک جرفت اور ایک
ایک آیت ول پر نقش رہتی تھی ۔ قرآن مجدیت تاریخی ما قرسے افذ کرنے کے سلط
میں انہوں نے " جا مع النواریخ " کے مقد مے بیں نوو و کھا ہے ؛

یس انہوں نے " جا مع النواریخ " کے مقد مے بیں نوو و کھا ہے ؛

یس انہوں نے " جا مع النواریخ " کے مقد مے بیں نوو و کھا ہے ؛

یس کر مرب علم میں کہ دو مرب تا دیخ گوسے اس قدر تعداد منقول نہیں ہے دا)

یس کہ مرب علم میں کہ دو مرب تا اریخ گوسے اس قدر تعداد منقول نہیں ہے کہ لیلے وگوں
میں کہ مرب علم میں ورائ توری ما حب بی اس سے متاثر تھے لہذا اس سلطیں انھول
کر درب ہوتی ہے ۔ قا دری صاحب بھی اس سے متاثر تھے لہذا اس سلطیں انھول
نے خود میں مواج التواریخ ، ، یس ایک واقد مجھا ہے کہ قدیم زما نے کا تذکرہ ہے کہ کوئ

<sup>(</sup>۱) : حامرس قادری مولانا، معامع التواریخ ،، محوله بالا، زویباید محص ۲ :

سننفس جن كانام آدم مفا، ج كوسك ان كى بيوى مجى ساتد مقبى فوش نفيدى سے دونوں مياں ميوى ميں منفاء ج كوسك ان كى بيوى مجى ساتد مقبيع بير دفن ہوئے كسى دونوں مياں بيوى ميں انتقال كرسك اور جنت اليقيع بير دفن ہوئے كسى في تاريخ كہى :

## "ياادم اسكن انت وزوجك الجنة

71110

محان الشركيا مَا يُرْخ بيم ! اليسامقام بر تدمر ف كى آرزوكبا كرست بين. اليبى تا درخ كے سنے بھى مرحبانا جا بينيہ " دا)

قرآن مجدست ادبری نکاست بین بعض خاص صور پیش آتی بین جو بظام راصول است بین بین است مولانا میراصول است مین مین است مین ا

ا کرده آست مع وا و کے اریخ کے لئے لی جائے وعطف بلے کو عطف بے محام عدیم اگر وہ آست مع وا و کے اریخ کے لئے لی جائے تو عطف بے محام عدیم ہوتا ہے لیکن ادریخ وا و کے ساتھ پوری ہوتی ہے اس لئے وا و کو بھی شامل کر لیا جا تا ہے مثلا مجمی شدید بالنساء بگم ( بنت اور نگ زیب فات کہی تھی۔ " و دخلی جنتی یہ د میالا می علم گیر) کی تاریخ وفات کہی تھی۔ " و دخلی جنتی یہ د میالا می ہوتی نہ میں تاکے تائید دی کبھی جاتی ہے اور اس برقف ہوتی کہ می جاتی ہے وال کے اس کے تاریخ کوئی کے اسائدہ نے اس کو برقوز مان کر یا نبی عدد لئے ہیں مثلاً امیر منیا کی سے دیوان کے نام مراة الغیب " بی بانی عدد لئے ہیں مثلاً امیر منیا کی سے میں اس طرح کمی نے سرت گو صفرات نے اس دیا کہ جادسو عدد لئے ہیں اس طرح کمی نے سرت کی مرحم کی تاریخ وفات قرآن مجد سے بی بکا لی ہے : " بات اتعاقبات لگئت قرین "

دا) علىسن قادرى، مولانا، "عامع التواريخ"، محدد بالا، درياجي، من با -

نود قرآن كرم بي محى كه بي كه بين ناسية تابنيت ( ١٤) كولوري "ت " كي صورت بي لكماكياسيد مثلاً سورة روم . ركوع م ، بارة ١١ مين فطومت الكمالتى فطوالماس عليها" مبيح" فطرة " تما، ليكن بمضاف بون كي سيب سي " تت الكي كي. اسى طرح رحمت الترين إورى "ت " المحركي . ليكن ميمي اطائب قراني كا تاره وكليه منين سبعة "كلية النّذ" " حجة النه " بين جيوني " " " معى المحلي موفي وسع . بن أسماء كى جمع موات الكيماعة أتى بهدان من بورى مت المعيماتي سي عيد" جنات" با املائي قرآني مي جنن ألي المؤل نے بعرورت تاریخ اس کے باتھ عدد لینے کے لیے " جنہ " کھودیا ہے -قران شريب مين ممزه كے اللے كه يوشر بكھا ہے كه يونين بكها م أولئك " يس برمكم شوشه ب لكن شورة بوست بي" الوف مصعص الحن " بي بمره ك ك التك شوشد نهيل هد. شوست كي حالت بي اس کو" ی "کی علامت میم کردس (۱۰) عدد کئے جاتے ہیں اور لغیر شوشے كے كيے منين. " أَوْلَبُلُ " كے عدد ١٤ بن اور" آلِن " كے ١٨ اگرالون بكودين أو اله عدد موها بن كي اور ألان كمعاجات أو ١٨ مول كم اسى طرح درمياني الفت سمي ليمين كي منتف معورتين بي مثلًا مد مولنا و مولينا اور مولانا و تمينون صورتون سند كيد سكنة بين. قرآن محب بن مولنا می صورت اختیار کی کی سبے لیکن خود مولانا نے تعیوں طرح کھ كرمنتف عدد عن بين ما مثلاً "صَالِحت" اور" صالحات ، خلدين اور " خالدين " دونول الادرست بي ما مثلاً سورة مجر دكوع ما ياده مها مي "إن عِبَادِي " بكما سهداورسوره فير، ياره سو مي " في عِبَادِي" سه اس کے انہوں نے ہی وادخلی فی عباری "اور فا دخلی فی عبادی " د د نولست تاریخین کالی پی انداکسوطرح کی دفت اور و و اکوکهیں رہنے ديا ب اوركسي خدف كرديا ب

رکھ رہا تھا سوجا کہ آب کا بھی کوئی بیام ہو تو لکھ دوں اس سے یومنی ان ما میلا آبا .

ابمی کا ہے ہے آنے ہر ان کا خطا طا کہ ایک ہوان مرک شخص سید غلام الحسنین ابن ہوتی کی کاریخ مطلوب ہے ۔ بی نے عدد حود سے تو نام سے عددوں سے پورا سال وفات کی کاریخ مطلوب ہے ۔ بی نے عدد حود ہے تو نام سے عددوں سے پورا سال وفات کی کاریخ مطلوب ہے ۔ بی ابھی ابھی ابھی نہیں تھی نہ افار نے یا یا تھا کہ معا دوسرا شعر موزوں ہوگیا اور تھر حود ہی تا دی جو بیکھنے بعیل اتو بہلا تھی موزوں تھا۔ لیجھے آب معی سماحت

ما مسل بردا است فرب والتقلين "كاربخ ب " سند علام الحنين" فرا سیمنے " تاریخ سیسیم است موتمن کا وہ نورسٹیم تھا دل کائیبن مرسنے کی حبر رہا نام نود و مینا تھنا مرسنے کی حبر رہا نام نود و مینا تھنا

اسس سائله کے دواور واقعے نور کرنے میوئے مولوی تیدهامد علی صاحب کمھتے ہیں : مکھتے ہیں :

رد) ماید. مولوی مبدما مدعلی ، سابق لیکیرار وکنوربرکایی ، آگره -

صاحب نے کی مجربی تاریخ کالی ، معرسے کگائے اور دوانہ کردی اس تاریخ کا مرصرعہ فیصری جمی یا دسسے : ع " ایوان استراحت عبدالعیزز "سے
تاریخ کا مرصرعہ فیصری جمی یا دسسے : ع " ایوان استراحت عبدالعیزز "سے

ای طرح ایک اوروا قد کا فرکر مولدی ستیدها عرفی ماصب است ایک میمنون مین کرت بین

" مارے کا بی کے ایک لیکو او بیشت گوری پرشا و بهت دم کا

انتقال بو ا تو بس نے تاریخ کالی گر بانی عدد کی کی دہ گئی بی نے کانی زور لگابا

گر ناکا می بوئی آص نے تاریخ کو قاوری معاصب قبلہ کی قدمت بی ماصر بہوا قاور

معاصب کا لی جانے کی تیاری کر رہے منے اطلاع ہونے پرشیروائی کے

بشن کگاتے ہوئے باہر تشریف لائے۔ میں نے جلدی جلدی ابنا مقصد بیان کیالا)

میرا معرف نفاع سے " خوان کا مشریک شمیریان اکبرا باوی " اوھرمیری زبان

سے معرف کا اور اوھر قاوری صاحب نے تاریخ رطا با جسمی اللہ اور اوھر قاوری صاحب سے تاریخ رطا با جسمی اللہ کے سام باتھ کی سے مقام ہوئی تاریخ رطا با جسمی خسنیان گلا اور اوھر قاوری صاحب سے تا میں قاریخ رطا با جسمی اللہ کا میں باتھ نے سے اسے قام ہوئی تاریخ رطا ت

" باتف" کی " کا " نے ۵ عدد کی کمی لوری کردی بین نوش فوش والی لوا ا امجی چند قدم ہی جلا ہوں گا کہ آواز دے کر بلایا اور فرایا ایک تاریخ اور لینے جا سیے ئیں نے کہا " ارتباد"، فرایا بط" ہمدم داخل دوزخ ہوا" ( ۱۳۳۵ می) اس طرح کے بطیفے رات دن پین آ شنے اور ہم سب لوگ بطف اندوز ہوئے دستے سفتے ۔ ہی حال ان کی بد ہیں گری کما تھا ، " (ا) آبات قرآنی سے ناریخین کما لاا کوئ آ سان کام نہیں سے یہ کام و ہی خف کر کتا ہے جے قرآن وحدیث اور عربی میں ممارمت تامہ حاصل ہو۔ سرستید احد خان کی یہ دونو تاریخیں

<sup>(</sup>۱) ملهامه شفق ميمراجي، يون مهه ١٩ ع، ص ١٠ - مولانا قادري نمر-

نهابت عمده و توسب بین ۱-

اسس مرادی هی کربت سے صرات نے قرآن کریم سے آرینین کالی میں مرادی هی کربیت المنی کالی میں مرادی ما دیں کا یہ کال سے کہ قرآن ایک کی جو آیت تلاوت کے قت الی نظر مرکز فا دری صاحب کا یہ کال سبے کہ قرآن ایک کی جو آیت تلاوت کے قت الی نظر مرکز کا دری ہوئے کوئی الب مرکز کی مرکز کر دری اس کو کو کرد کرد کا اور حب کوئی الب وا قدرونا موا قو اس مرجب اس کردی اکسی سیسے میں وہ خود میں دفر قواریخ بی محسویم وا قدرونا موا قو اس مرجب اس کردی اکسی سیسے میں وہ خود میں دفر قواریخ بی محسویم

كرست يس

ر ایک بار ایک آب کرمیدی ۱۲۹۱ م شطے بیشن میری دلادت سے آٹھ سال بیلے کا ہے۔ لیکن ایریخ نہا ست نغیس داملی متی و بھوٹ نے کوجس نہ چا ہے ۔ اموات خا ندان کا جسٹر دیکھا ، معدم ہو اگر اس سال میں خرص سے موال انفغل خالم صامب کا وصال ہوا ہے۔ یہ میرے پر داد اسے جھے نے بھائی شفے ، بڑے کا بل درولین اورخا فران نیاز برنغل مید بریکی کے خوید کے بھائی شف ، بڑے کا بل درولین اورخا فران نیاز برنغل مید بریکی کے خوید میری والدہ و خالہ و غیرہ اور بہت سے افراد خا ندان کے بیروفر میں میں ایسا ہی باصفات آدمی درکا دیما ، جانچ ان ک توج کے ایک میں ایسا ہی باصفات آدمی درکا دیما ، جانچ ان ک توج کو کر اس کا توا بین کی بات متی ، اس سے اس میں درج کرنے کی کھونش کہاں متی ۔ اس میں درج کرنے کی کھونش کہاں متی ۔ اس میں درج کرنے کی کھونش کہاں متی ۔ اس میں درج کرنے کی کھونش کہاں متی ۔ اس میں مارہ کے در کی کھونش کہاں متی ۔ اس میں مارہ کے در کی کھونش کہاں متی ۔ اس میں مارہ کے در کی کھونش کہاں متی ہائی تھی ۔ اس میں مارہ کے در کی کھونش کہاں متی ہائی تھی ہائی کہ مقیا مائی خدم فرد کا در ا

MIP 44

دا) مادس قادری مولایی موفق تواریخ "محوله بالا مص ۱۲"

قادری مساصب کے دفر تواریخ میں ایسی میں بیست ہی تواریخ ہیں ہو واقعہ کے مدتوں بعدن کالی کئی ہیں اور اس کا موالہ انہوں نے اس ماریخ ہیں ہی دباہے مشل منتی فضل میں ماریک ہیں اور اس کا موالہ انہوں نے اس ماریکی فرمالش سے اکہی گئی۔" اور اس طرح فضل میں مالک، افعار " دیدبٹر سکندری کمی فرمالش سے اکہی گئی۔" اور اس طرح کے دہیجر حصنرات کے نام میں اسس فرمائٹی تا دیجے کے ساتھ ورج ہیں۔

" دفر توادیخ "کے دبیا ہے میں ایک عبکہ تحریکر نے بین " ایک فرن اوا ۱۹ ایسی تر اوا ۱۹ ایسی تر اوا ۱۹ ایسی تر اولیا کے اولیا کے اولیا کے اولیا کا ایسی تر اس میں اس آب کر اندیا ہوگا کہ اندا کا اس وقت جمیا ایسی کوئی سال مجرکا ہوگا کیکن خیال آیا کہ اندا واللہ ایسی کوئی سبح کوئی سال مجرکا ہوگا کیکن خیال آیا کہ اندا واللہ اور ہوجا کے کا اور اس کے سانے میں اور کی کا اور اس کے سانے میں اور کی ایسی اس اندا اور اس اندا کا اور اس اندا کا اور اس اندا کی اندا الانعام اسارہ نارہ نکی سیا ہوئی کہا یعنی " ھذا الانعام اس

<sup>(</sup>۱) حامرسن قادری " فستنسرنداریخ" محوله بالا، ص ۹۸ -

مع جادسال بعد منبراسيد لؤكا بواتو اس ماريخ كوين كرايا به هذا من فصنبل بي المعلم الماريخ كوين كرايا به هذا من فصنبل بي المهال بهال ميم الهي باست بوكئ ليني مذكر مسلسة اشاده مونت تواسس كي ما وبل كي المراد المنعمة "

بعض اوقات مولانا نے اکی ما دوتا در عمر محمی بینی کرے اس کو کئی کئود براسته اور کا کئی توری براسته اور کا کہ برایر کا بی براسته ای بات ہے کہ مہرایر کا بی می براسته اور علم وفقیلت کی بات ہے کہ مہرایر کا بی حکم برایر کا بی حکم برایر کا بی می بات بہرا اور موردوں ہے۔ مثال کے طور پر انہوں نے مولانا واشدا لحیری کی تاریخ وفات آئے کہ کہ میں بیا کہ کہ کہ کہ کہ کہ دولت مندوں کے کام آیا اور کئی تاریخ اور میں کے کام روست مندوں کے کام آیا اور کئی تاریخیں اور

بائد کریم ت از مید می خیر ما نبسے ساتھ مجی ہے اور بہت منہ ورہے تادر کا اسے ساتھ مجی ہے اور بہت منہ ورہے تادر کی منہ میں میں اور بہت منہ ورہے تادر کی نے اسی آی کریم کے منتقب میں ہوں سے اور اسے اور کی نے اسی آی کریم کے منتقب میں میں اور کی نے اسی آی کریم کے منتقب میں اور کی نے اور اسے نکا ہے ہیں۔

قادی ساصب نے بھی کوشش کی ادر اس آب سے مندرم دیل تواریخ نکافیں ،
مندرم دیل تاریخ مولانا کے بیدے کے کہی تدیم بزرگ کی بیا ہے :
مندرم دیل تاریخ مولانا کے بیدے کے کہی تدیم بزرگ کی بیا ہے :
" کر تحوی کے کہی ہو گا کہ ہو گا کہ ہو گئے ترفین (۵۰۸ ع)

اسی آیت کے نوسل سے فادری صاحب نے مولانا فیزالدین کی بیتاریخ کیالی:
" اولیاء اسلام لاخوف علیه و و کاهو کیزلون ( ۱۹۹۱ه)
صفرت نناه بیاز احد صاحب بر ای مشهور نیرگ بین ان کے سلے اس آیت سے

ع احدی . أ إِنَّ أَفْلِياً إِلَّهُ مَ لَا تَعْنَ عَلَيْهِ مُولًا هُمْ مُعْنَرُلُونَ ( ١٢٥٠ م ) اور اسى سعد ولأ اشاه تظام الدّين حين بريوى رحمد الله عليه كي بمي ية ايريخ على: " وَاعِلْمُ اِنَّ أَفُلِلاً اللِّي لَا خُوف عَلَيْهِ وَوَكُلا هُمُ تَعْنَرُون ) ( ١٣١٢ م) المرح مولاناكي اور بهي قراني مارينيس مناسب براكش و دل حيب يس -

جنگ ترکی و الی جرمالال شرمطابق سوسی است بی وا فعمونی اس کے سے کس فذر موزوں اور خولیسورت تا دیخ نکالی ہے۔

"ان الابرارلفی نعیم وان الفیار لفی جعیم" (۱۳۲۹ه) امی طرح بندوم فساد کے موقع برمندوؤں کی شکست کے منعن کیا برحبز "اریخ نکالی ہے۔ " وُشیرِل مَنْ تَسْنَاعُ " (۱۹۲۷ء)

تاریخ گوئی کی ایک صنعت برجی ہے کہ مادہ فاریخ کے الفاظ کے صوف ابتدائی سردون، درمیا فی حدوف باتفری حروف کے اعداد کیتے ہیں ادراسس کی طرف بی خولفور پر ایسا کے میں انتازہ کر دستے ہیں ، کیکن رصنعت برقوار رکھنا بھی صنعت بُربر وُ بنیا ب کی طرح کوئی آسان کام نہیں ہے اس صنعت ہیں بیانی ایریخ مرف کی مومن خال مومن کی بلی ہے جو انہوں نے حضرت نتا ہ عبرالعزیز دبوری کی وفات کے موقع یہ کالی لفتی . قا دری صاحب نے بھی کے مومن خال تومن کی اس طرز می طبع آنہ کی کی ہے اور نہا یت نفیس و نا در اور میں متعلق انہوں نے مون کا کوروئ و مصرت تدنظام الدین شاہ د انگریک عرف ایک کے انہوں کے مون کا کر آبادی کی تاریخیں اسی انداز سے کالی ہیں :

تاریخ وفات مجتن کا کوروی: مرومین فود انده وغم درد و الم ، ریج وسنم یه ۱۲۲۱ ه

۱ ا ا - ، غ یه ۱۰۰۱ د یه م ، ا ۱ ا م د یه ۱۰۰۰ س م ۱۰ ۱ م ۱۲۲۱ ه

درمیانی حروف سے مصرت سید نظام الدین شاه در لکبراکر آبادی کی تاریخ وفات یول طافی سے ۱۲۰۰

سبب بسرويا بوسي ولكرك والكرك والمرك والماب المنطق وكرم متعروسي وفا وها والا

لطف کار ط ، ۹ ، کوم کار در در ۱۰۰۰ ، شعر کاری در ۱۰۰۰ نی کار نیج : ۲۰۰۰ و ۲۰۰۰ و کل در ۲۰۰۰ و تا ۲۰۰۰ و کل در ۲۰۰۰ و تا ۲۰۰۰ و کار در ۲۰۰۰ و کار ۲۰۰۰ و کار ۲۰۰۰ و کار در ۲۰۰۰ و کار ۲۰۰ و کار ۲۰۰۰ و کار ۲۰۰۰ و کار ۲۰۰۰ و کار ۲۰۰۰ و

(۱) حضرت سیدنظام الدین شاه و مکبر ایر آمادی میده کرده اگره مین استار نا عالیه فادر مدیس مجاده نفین اور ازری محید میشه مخفیه - حصرت ستير نظام التين سفاه والكير اكرابادي كي ايك اور تاريخ واست انوى مرون كو تيور كراكس طرح كالى سب. مال مركن گفته أم مآمد كه المديجروس به أه وافسوس وظال وصومروعم بجراست

موادی سعید احد صاحب ما رسروی مینجر شعبب کا لیج آگره سند ملانون کی تعلیم مصلے اكبرابا دبي مدرست محترب اوركالبخ فالم كما أب برسع دبيدار معداترس ادر كونا سطو صفات معمال زركسف. فادرى صاحب سعيمى ان معددوسنان موسم مرحوم کی وفاست بر فادری صاحب کوبر اصدم سوا -ادران مصله منعدد تواریخ کهبی بومندرج ذبل بن ميك مرزا غالب معمم موري من مولانا قادري كا نصرت المنظم يحيد

دِل بی کیاسات گیا نبرسسے سعبداحداًه ، دوستوں سے نہرسے بوشش مجانبر سے بعد موگوار ایجن و مرسه و کالج بن به به علم وتعلیم سیدا ور شغل مکانبرسے بعد بر بھی اک مصرع تاریخ سابترسے بعد آج سے تعزیت مرو وفا تیرسے بعدال

مرود آه "آئے مکل میں جو بیزار کے کہوں منصب مبرورضا کے کوئی قابل نہ رہا قادرىسنى مبى بىتارىخ كىي آن سيماي آج آگرہ یہ جوابرعم تھایا ہے

مرقد بيمنشى سعبدا حمد سمح

لكهدوكم وصال دان حق باياسس

(۱) حامسن دادی مولانا، حامع التواریخ ، ص ۲۷-۲۵ (مخطوط) ، ملوكه داكر منالد مست فادرى ( كندن) بير مولانا ماير مست قادرى .

۱۹ مین مولانا سیاب اکر آبادی نے کلام پاک کا منطوم ترجمہ کیا تو نکر تاہیخ ہوئی۔ مجبوں اور دوستوں کو خطوط مجھے تقریبا سو ناریخیں ان کے باس جمع ہوگئیں، مگر ان یں سے انہیں صرف مولانا قاوری کی مندرجہ ڈیل ناریخ پسند آئی۔

مزود مولانا قاوری نے بھی بکھا ہے کہ: " بیماب صاحب مرحوم مصرع نا بریخ کی بجد تولیف کرستے سفتے اور کہتے ہوئے کہ میرے باس تقریبا سو تاریخیں آئی ہوں گی لیکن کوئی ایک مجھی الیبی خوبی کی نہیں ۔ " مقدش وصی منظوم مسترحم " یا ۱۹۲۷ میں اشاعت کے موتع کا دا کا دائی خوبی کی فراکش کی مولانا خاوری سے تاریخ کی فراکش کی مولانا سے اس موقع پر بھی مندرم ذیل واریخ میں مولانا خاوری سے تاریخ کی فراکش کی مولانا سے اس موقع پر بھی مندرم ذیل واریخ میکا لیس:

" توادیخ کی فراکش کی مولانا سے اس موقع پر بھی مندرم ذیل واریخ میکا لیس:

" توادیخ طباحت دیوان کلام بدیع "

دا العامر تن قالدى مولانا معلى المنواريخ معلوكه خالد من فادرى و داكم يرون يترعب الدور لندن ينورسي.

## فرم والرعندليب تناواني ايم اسم، بي ايج دي دا

جن مع خار سن معن معلائے عام آرہی سبھیں ہم

كلسخن، ساغ مسبوى بسيريج ، اورعندتسيساتي

سرور اس کا کم منه بوگا، خزان ندانیگی اس جن پی

بداس كى تاريخ كما فتكفت " نشاط رفسة بهار ما في دم)

أشكارا بوكسيا درد نهان محست شعرى سے اور سحربان " اب سيداغ وبهارسيك حمنسذان

ہوگیاست نع کلام عندلیت اس من احساست من اوروارداست فادرى صادق سے برار سے معى

(۱) سارس فيام يارستان

6,60 - 1 - 12, 10 رس ڪنٽو خيس امه

و مجلم مي دن منع بندوشان محوالته ہو اسلام اورمسلم سے بیں آگہہ شب تاریک میں ہے متعلیٰ ہ سكون و عافيت كالبيش ضميه ساست کا زمانے کو نمون بنا وُں اسس کی اِک وجد موجد ؟

بئوا فائم جو پاکسستنان آحسسر سمعت بس اسے دہ مزدہ اس ! به دنیا کو سے ازادی کا پیغیام مساوات وانوتت كاعسكمدار ریاست کی مثال سیسے مست الی ساون فادرى قرآن سعة مايريج مسلانوس کا پاکستان حق مت كر تقاارشاد " كَيْنَاوْجُدُولُولُهُ"

(۱) ایمنا می دی ایمنا می

پاکستان معرض دیود میں آنے اور قائر اعظم محد المتدنا ال علیہ کی دفات سے دفت
قادری صاحب مندوستان میں ہی سینٹ جانس کا لیج آگرہ میں پر دفعیر سطے مگر اندوں
نے قیام باکستان اور قائد اعظم رحمد المترنعالی علیہ کی رصلت کی تاریخیں کہ ہیں اور بڑی
ب نیازی سے مندوستان کے مشہور ومعروف رساً مل و برائد میں درا بھی عواقب تنائج
کی پروا کیے بینے رشائع کرا دیں۔ قیام پاکستان کی تاریخ طاحظہ فرمائی اب بانی پاکستان
کی بھی طاحظہ کیجئے : محدوج جہاں و بانی کیاکستان قائد اعظم جناح

سم بین نمیں وہ آج متبت ندا کی سبے با تاریخ ہے جاتے یہ رحمت ندا کی سبت

فرشن کہنے لگے عرش ہے ہے آئے کے ساتھ بن معمل ہیں دہی کی خدمت ترسے حوالے کی الاجر مُبال میں اپنا المفا کے بول استفے با بنائے ، خلد کی نبست ترسے حوالے کی الاجر مُبال مرابیا المفا کے بول استفے با بنائے ، خلد کی نبست ترسے حوالے کی الاجر میں بہت ترسے بہت ترسے بہت ترسے میں بہت ترسے بہت ت

المنظم و زعيم المسل به بهوروح برتيري رحمت عُزومُلُ المسل به بهوروح برتيري رحمت عُزومُلُ الربخ و فامت فادرى تعبد لكمى به المسل به المسكوشة فبرترا بالمشبش محل المربخ و فامت فادرى تعبد لكمى به المسكوشة فبرترا بالمشبش محل

۱۹۳۸ ع بین که منتو بین بیرسٹی سے داکھ عبادت بر بیری کو ان کے مقاسع "اردو تنقید کا ارتفاء" پر پی ایسے ڈی کی ڈیکری بلی۔ اس مو فع پر داکھ نواجہ احمد قارونی صاحب نے این کی کھوائی جو حسب زیل قارونی صاحب سے تاریخ بھلوائی جو حسب زیل

سبع: نواریخ داکنری عبادت بربادی ایزمانش تولیدا حوارونی

کیوں عبادت نہ ہوتنے ہی ایج ڈی و تفاجو تنقید میں برطول ! تم بھی خوسش میو کے سال ڈاکڑی و کھدو خواجے " فعنیات اول ! تم بھی خوسش میو کے سال ڈاکڑی و کی مدو خواجے " فعنیات اول ! بنایا سے براس کو و تھا ملال مکھوطرہ علم وفصن لوکمال بکھوطرہ علم وفصن لوکمال

عبادت می منقدرسید بیمنال به تاریخ اعسنانه بی ایم ایم ایم

۱۹۸۸ کو فادری ماحب کے برادر عم زاد ، واکٹر مولوی محمرطام زوارد فی بنجاب
بونیورسٹی لامور میں اور ان سے بھیتیے و داما د مولوی زابرسن فرمدی سندھ کا سے
کراچی میں پر دفعیہ مقرر موٹے کس موقع پر دوتوں کے سئے ایک ہی تاریخ کہی ؛
پر دفعیہ میو سے میں کا لجول میں طاقبر و زاتم

مافظ شاه جال الشر قدس سروالعزيز محصالات وكرامات فارسى زبان بي سكمه على مولانا ما مرسس فادرى في مناه مناه مناه درگام شاه درگام شاه درگامی کے فرمانے پر اسس کا ترجم اردو بین کیا ادر ببت سی عجیب و فربیب ناریخیی درگامی کیا در ببت سی عجیب و فربیب ناریخیی نکافین چند درج ذبل بین اسس کا تفقیلی دکر مولانا کے زماجم کے سیسے میں آ سے گا کسی تا ہے کا سرور ق الاحظم ہو: -

تواريخ كناب عجمع الكرامات

بشواطه المخسن الذي العفعلى

مذكرة بابركت ١٩٥٠ ع

نر نسخة البركات ١٣٦٩ هـ

فیض جاری ۱۱۰۲ مجمع الکرایات ۱۹۸۸ - ۱۹۸۰ م

تواریخ درمیان و براختام کناب: دیبای حم شد

المعمر رسا افغرعنا ان تتبعه صادقا، امين

م حال كرامات أولىب برنام كشت ١٩٥٠ ع

مِلْطُفت بِإِدِي كَامِل بِاحتيام رسيد 1900ء

بر درود و سلام خست نم کناب رسد ۱۹۵۰ م

د دسرا مبرورق مسسع زياده عبيب ترتبيب كصاعد سهديد بحى ملاحظمو:

| بجرحى | عيبوى |                      | انجرى      | فعسلى |
|-------|-------|----------------------|------------|-------|
| 744   | 764   | مجمع الكرامات        | 744        | 744   |
| 1     | 46    | نامایپ               | ·          |       |
| ^     | ^     | 11                   | <b>-</b> . | · 🕳   |
| 440   | 440   | حق بیناه بیزدان اگاه | -          | -     |
| 14    | 14    | زامر                 | 14         | 14    |
|       | -     | ياك دل               | -          | -     |

| بجرى     | عييوى     |                                       | بجرى   | فصلی |
|----------|-----------|---------------------------------------|--------|------|
| 4        | 4         | •                                     | 4      | -    |
| 14       | 14        | با.وسجودِ                             | 14     | 14   |
| 4        | 4         | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 4      | -    |
| 44       | 44        | ا دسپ أدب مأب                         | 44     | 44   |
| <b>^</b> | <b>^+</b> | امام                                  | AF     | AF   |
| 4        | ۱ ۱       | •                                     | 4      | . 4  |
| 714      | rim       | اددو                                  | -      | _    |
| 141      | ۲۰۱       | برید ادب                              | _      | _    |
| ^        | ^         | * 11                                  | -      | _    |
| 110      | 110       | فادري .                               | 110    | 715  |
| 14       | 190.      |                                       | 1244   | 1404 |
| بكرمى    | عليوى     | •                                     | المجري | فصبی |
|          |           |                                       |        |      |

جمع الكرا مات

با أحوال اقطاب مق ما فظ جمسال التروشاه درگابي

فعلى مي سي كلن طريقيت كى بهاد

مميت فيضان شمع وحدست كي ببار

بان حال را است معی رامست كبوكه واه يرسر حتيه طريقيت سي عدسات = ۱۳۷۹ه

و داستن سال فنا در دات حق

تواريخ دصال صنرت تناه دركابي محيوب الهي شمعين قبين گنج جود وعطي؟ ۱۲۲۶ ه

بجرى ميس النان منيقت كي بهار

مصعبوى اك متفات كرت كيها

ميخوسب سبع اترخامه الم الدين يه سال بجرى وفصلي بي فآدري عجا

بودمرك وزنسيتش أبايت حق

" تعالَ الله مجوب الهي شاه درگاهي" الانا و الله

منهورتاع وادمید داکروین محترتا شیرسع مولانا مسعددت اندمراسم سنف ان کی وفات سعے متا تر موکر مولانا نے مندر حیز دیل تاریخ کہی محق :-

اکر الم آبادی کی و فات کے نظری ایک کاب میں سال کے بعد ایک ماصب نے " سان العصار المرال آبادی کی باد میں ایک گذاب میں نادھی ہی کے نام سے شائع کوائی اس العصر ہی کے نام سے شائع کوائی اس العصر ہی کے نام سے شائع کوائی اس العصر سے معلوہ اکبر کے فکروفن پر روشنی میں ڈالی کئی تھی ۔ قادری صاحب سے بھی نام برنج کی فرمائش کی گئی۔ آب نے مندرجہ ذیل قبطعت الدی ہے و فات کام کرجھی جس کو میان العصر میں سب بھی درج کیا گیا ہے (۱)

ماریخ اکبر بادگار حضرت اکبراله آبادی ۱۹۲۱ م

وه طبع بهار جاودان اکتب کی محت می شوخ طبعیان کری

اب آه کهان ده ننوحیان اکسیسرکی نارسخ از مدی ندارسنجی بیر سوگی

ن ما پرس قادی مولانا، آنادانداین و دفعلولی ملوکه فاکرخاندس قامی کبیرمولانا قامدی دلندن امن این ما پرس قادری مولانا، مواسع التواریخ "، دمخطوطی، مملوکه واکرخالدست قادری، بسر مولانا قادری دلندن امن ۱۳۹۰

علامه سيآب اكبرآبادي مصدمولاما قادري كي ادبي حتيكين اكتررستي تفيي مكربر دونون حضرات اس قدر دسیع الفلب اور وسیع النظر سقے کدایک درسرے کا نهاست ادب و احرام كرست سفة علامه سياب محلام برمولامات بركسب لأك مفتدي كي اورهبا معاتب ومحاس دل تعول كربيان كيد مركما عال كرمهى ملامران سعة تناكى بوسنه مول با ان كے خلوص و ممست ميں كھير كى انى بود وہ اختلات صرف شعروستن كى ہى حديك تھا ، نظرايت بمى ايك دوس سے محد بست كي طبتے عليے شف درنها ببت بى فلصان مراسم مقد علامه يماب محاسقال بران محصاحب رادسيمنظرمند بقي نه مولنيا سية مارسخ اور خصومتين سيدور مزاركي ناديح كى فرمائش كالمسرموقع برمولانا كى كوشش وكادمش واقعی فابل دیدولائق سنه انتن سیسه اس طرح کسی ادبیب د نناع کونزا ج عفیدست و ہی بيت كرم كم سبيج وأقعي أمس كي دل وجان سب قدر كرنا بهو وه ناري فطعه برسيد: دبے کیا دارع میرانی احت و معظم وه محرم سیآب فخزعكم وادسب استناد زبان فن كه اسرار كا مسمسيآب بانی " نناع" و " پرجم "ساک وهمستفت وهسخنور ، وه مدیر محبور كروحي متسهم مسيماتب صاحب وحى كاب قرب بي قادرى تكرسرو بيرتاريخ وخاسن " نرط سن عراضطم برآب (۱) ۱۹۹۱ رع

ا مرم خسنرالی مولانا فضل لحسن صربت مولانی سند سال منی ساه ۱ ایرکو ککسندو مین و فا بانی مولانا کی فعاست سند متنافز مروکر انسول سند مزرج و بل تواریخ کهیں ، جو ما سنامه " آبکل" د بلی میں جولائی ساه ۱۹ که کوشا کتے موثیں : سے

<sup>(</sup>۱) بهی قبطعه می تامیسیآب کے فرزند منظر صدّدیقی نے اور مزار بر بکھوا نے مردد منظر میں تاریخوا نے مردد منظر میں مناد بھی اور بھی مزاد برکندہ میں کیا گیا ۔ د مفاد بھاں

## تواريخ وفات موناحترمواني

## اكتناع بمخترشج ونقاد وارسب موادج شرت شفيع فحشر كحفرس

موست حقیقت زلسیت کہانی دهوب اور جيا دُن آني ماني المحنب رزيرزي سيدياني اسسى مستى عاديدانى فسنسبرين نوع إنساني يوسنس سي آك ، اخلاق مي يا في ئے من پر مستحسب رہایی ان كا تعنسترل ده لا تاني تست وسندائ باده جان مستشبنم دیزی گل افشانی این کہسانی ان کی زبانی استے دِ ل کی بات ہی جانی يسيسرى أن كى رنشك جواني كر كزر مع ول من عناني! رعب ندمانا ، بات نه مانی ونسے بڑھ كرشب نوراني ان ير بنوقصت لرداني دہ حاشے تیری یہ بنت نی

## حرست نيدائ وكاك مردل وجيب يا ريت كل را به خلاص را به خلاص

النّزياقي ، يا قي ٺ ني خيبى دولست وليي سمستني نفش ئراب اس كو مجي سمهو مین حب کی یا دستے باقی ا بیے ہی سننے مولانا حرست عزم بن سيفر، عجز بن مستى تاعسد آسیے انقاد آسے اس کے آگے نام انتدکا لطفت، مزه ، تا تير ادر جادو وت لیک نری سندیتی باست ہیں سیے سیے سے شکس لی بات بی وه لذبت منی کرسب نے مك كے ست بدا قوم محفادم بے نوست اسے سے ماک ہے باطل کے آگے نہ جھکا سر البيع صفاأتي روشن دل قادری ان کی مرح سے مشکل پرسے نعر میں بھلے ماریخ

میخے لیے ڈر۔ ناقد شاع یہ ۱۰۳۳ ۱۰۳۳ مولانا مرست مولانا یہ ۹۰۸ (۱) ۱۹۵۱ مولانا مرست مولانا یہ ۱۹۵۱ و ۱۱

دو ارسین کا بسر جس می اسان عربی دالی شخن کری سے بر استین بر است میں زمانے میں اسل میں جسب اور استین کا کا است میں جسب اور استین کے اسلام سے میں جسب اور استین کے سکے سکے سکے سکے کہا گیا تو امنہوں نے موالانا قادری کو آگرہ کھا کہ آسپ عربی کوئی الیسی تاریخ کا لیس جس میں نباتیات کا کچھ توالہ ہویا ان کا تام ہوت قادری صاحب نے اس موقع پر جس میں نباتیات کا کچھ توالہ ہویا ان کا تام ہوت قادری صاحب نے اس موقع پر دو تاریخیں کے ایک کی میں کہا گیا ہے ہیں کہ کہ کہا گیا ہے ہیں کہ کہ کہا گیا ہے ہیں اسان عربی دالی منت کے لیک کے تاریخیں میں تعلیں ؛ دی ا

۱۱۱ هُوَالْخَالِقَ الْبَارِي فَالِقَ الْحَبَّةِ وَالْنُولِي ۱۳۲۲ م

۱۹۵۳ میں بی خواجر احمد فارد فی صاحب کو دونصنیلیتی ملیں ایک تو یہ کہ وہ پی ایک تو یہ کہ وہ پی ایک قوی ہوئے کہ ایک وی بوٹ کے ڈی ہوئے۔ دومس سے یہ کہ د ہی یونیوسٹی میں ریڈرسکے منصلب پر فائز ہوئے قادری صاحب نے دونوں کی ناریخیں " اتار التواریخ " میں یوں تحریر کی میں :۔

<sup>(</sup>۱) خاجست قادری مولانا، "واریخ دفات مولانا حرت مولانا می ایمان مانیامدو بلی ۱۹۹۱، ص (۲) ما پرست قادری مولانا، "آثار التواریخ" عوله بالا، ص - ۱۳۹۱،

#### تاریخ ڈاکٹری دا)

یدا صله بری نعمت فدای امد کرد و داکر بوت که خوب خواجرا حمد کرد و داکر بوت که خوب خواجرا حمد

مزاد تسکرکر بی ایسے دی موسے تواجر به فی البد میری وت دری سفیمی تاریخ به فی البد میری وت دری سفیمی تاریخ

نهار کخ ریدری تباریخ ریدری

ا فی کیا خوب ریدری مانده محمد میرانده محمد ما وتواب دونون میرانده محمد ما و تواب مونون میرانده میراند میرانده میراند میرانده میراند میرانده میرانده میراند میراند میرانده میراند میراند میرانده میراند میراند

بکلانام اور کمام بکلا نارسنج مبی نو بیه نحواجهٔ احمد

# محمع أوارك

رانتقال ميرطال بيكانه آفاق علامه سيمات كرايادي اه

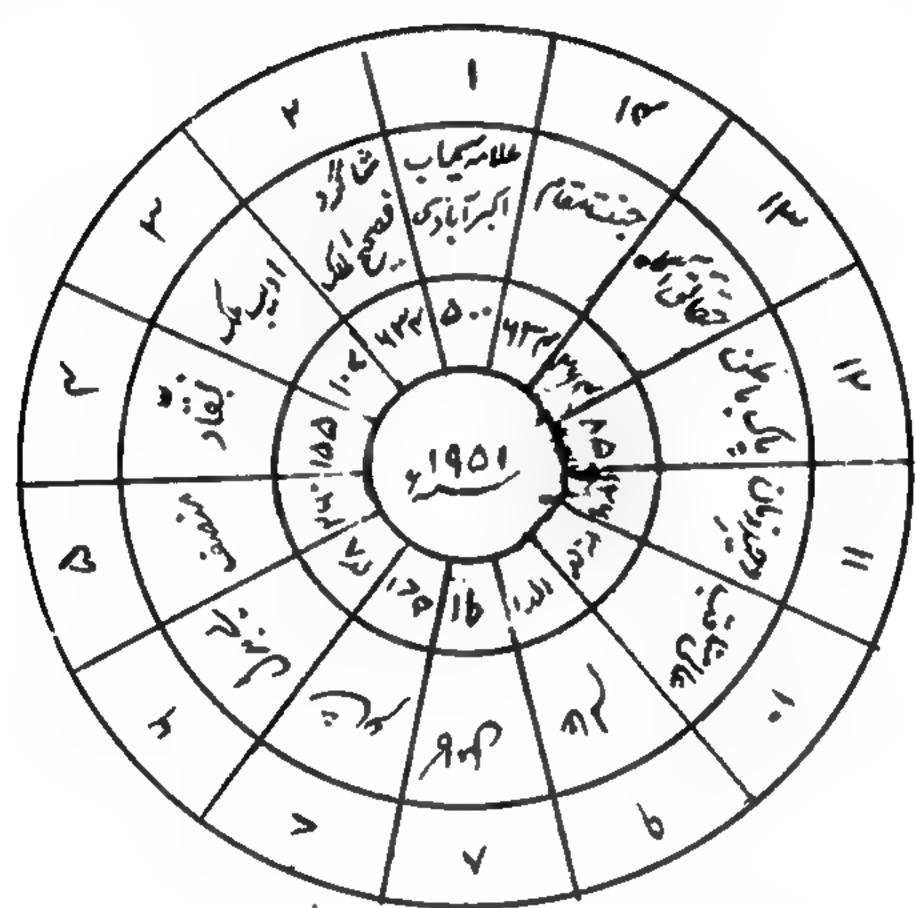

قاعدة استخراج تواريخ:

دائرہ کے ہما خانوں بی سے جس خاسنے سے جا بی سٹروع کریں اور جس فدر جا بی شاد کریں را بجز ا ، ۲ ، ۳ کے اور سجز ہما اور اس کے افدات کے اور سجز ہما اور اس کے افدات کے اور سجز ہما اور سکے افدات کر سکتے میں مرف ان اعداد کو جوڈ نا ہوگا ہو ہما پرلود سے تعتبیم سوجا بی اور عرف ۱۵ کو حبوثر اجائیگا میں مون اس خانے کو نہیں جوڈ را جائیگا جس خانے پر نسار نام ہو اس خانے کا نفط واعداد

کور ایس اب بو عدد شمار کے لئے مقرد کیا ہے دہ اگر طاق ہوتو خانہ انتہا کوخانہ ابتدا مقرار دے کر اس طرح شمار کرنے رہی بیاں تک کرسب سے پہلے خانہ ابتدا بر انتہا ہوجائے۔ اس کے بعد شمار مذکریں اب ان سب اعداد کو جمع کریں بمینیہ ان کا جموعہ اعجاء ہوگا اور اگر وہ عدد جو شمار کے لئے مقرد کیا ہے جفت ہوتو شما بر اقدا حسن خانہ بر اس کے بعد کے خانے سے دوسرا شمار مشروع کریں اور اسی اقدا حسن خانہ نہ بر ایک کہ ابتدائے اصلی کے خانے ہے۔ ایک خانہ قبل پر انتہا ہوجائے۔ اس کے جب شمار مریں ان سب اعداد کا جموعہ بھی دہی احجاء ہوگا۔ البتہ ہم تعداد کے شمار ہی صرف سات مر زبشار کرنا پر اے گا۔ دا)

## ١- متنال:

| لِنْدُستِهِ:                                            | ۵ یک شاد کریں اورخانه نمبراا سے شروع کری تو آگے کی طرف                                    |  |  |  |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|                                                         | كاشارخانه نميرا يرضم بيوكاكس كالفاط و اعداد مي -                                          |  |  |  |
| ۵.,                                                     | علامسيآب اكبرآبادي                                                                        |  |  |  |
| 44.                                                     | ٧- دوبارد فانه نميراس ه كاستار كرك لكيس مصنف                                              |  |  |  |
|                                                         | س. تنیری بارمعنعت <u>واس</u> ے خابنے سے ۵ یک                                              |  |  |  |
| 141                                                     | المن كريميين.                                                                             |  |  |  |
|                                                         | <sub>ہے۔ پیومتی بار عالم واسے خاسنے سیستشار میں۔ پیومتی بار عالم واسے خاسنے سیستشار</sub> |  |  |  |
| 464                                                     | المسكمان الماء                                                                            |  |  |  |
|                                                         | ۵. یا تیجوی باراسی طرح شار کرسکھ                                                          |  |  |  |
| 1-4                                                     | كمين.                                                                                     |  |  |  |
|                                                         | ٢- جيشي بار اسي طرح ادب ملك ملك                                                           |  |  |  |
| 041                                                     | خانے سے گن کر مکھیں۔                                                                      |  |  |  |
| - ١٠٠ م من الله من المن المن المن المن المن المن المن ا |                                                                                           |  |  |  |

(١) مارس قادری مولانا ، "أنار التواریخ به عوله بالا ، ص ۱۳۰۰ -

| 144<br>8 1901       | وحيدنه ال                 | ے۔ ساتوبی بارہ کا شمار خارنہ نمبراا<br>برختم ہوگا جس سعے مشروع کیاتھا                     |
|---------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| ، نومپیلا تنعامه ۱۲ | دخائه نسه سیست در و محکری | ۷۰ مثال:<br>جفنت عدد ۱۲ کسدا در بہید نمبر کے<br>رست میں میں میں اور بہید                  |
| ^ &                 | پاک باطن                  | بهسنفاندنمبر۱۱ برتمام موگا:<br>۱- بهدشاریکهانفاظ و اعداد<br>۲- دوسراشارخاند۱۱ کوهیواکر    |
| }~~ - 5~            | عالى مناقب                | ۱۳ سے شروع کریں۔<br>۱۳ شارعالی منا قب واسے خوانے<br>مہد تعبیرا شمارعالی منا قب واسے خوانے |
| 41                  | 46                        | کے بعد <u>سے ستروع ہوگا۔</u><br>م۔ چوتفاشمار اسی طرح کا مل کے بعد                         |
| <b>64</b>           | سيديدل                    | سے ۱۲ تک۔                                                                                 |
| 100                 | نقاد                      | ه. بالبحوال تسمار سيعبدل كي بعدست                                                         |
| 4 44                | شاگرد فصیح الملک          | ١- حيمنا شار اسي طرح                                                                      |
|                     |                           | ٤. مأنوال شمار ١١ يكس يبليضانه                                                            |
| 444<br>8 1901       | جنت مقام                  | أغانسه ايك خانه قبل مرجم مردكا - ١١)                                                      |

فن اریخ گوئی کی مختلف صنعتوں میں مولانا قادری کی تاریخیں دیکھ کراس فن میں ان کی مہاست تامہ اور قدرت و کمال فن کا اندازہ سجنہ بی سرس سے فیل میں ہمالار سیاب ہی سے سکے کالی گئی ان کی ایک اور تاریخ جو انہوں نے صنعت دائرہ ہی میں سن ہجری کے اعتبار سے نکالی سے اور اس سے بھی بہت سی تاریخین کلنی میں سیسے ہی بہت سی کرتے ہیں :

را) حاميسن قادري مولانا، "أنارالتواريخ" محوله بالا، ص ١١٠٠ -

140/ 4 قاعدة المخرارج تواريخ:-

یرہ کرنے کے کے سیختے پر جو چودہ چودہ خانے بینے بیں ان بیں سےجی جی خانے سے چا بیں شمار کریں ( بجر اور سب عدد تک چا بیں شمار کریں ( بجر ایک دو تین چودہ اور اکس کے اصفاف سے ) اور بس خانے پر شمار تمام ہو اکس کے عدد سے دیں را بالائی شغت کو گھما کو اور اکس خانے پر لا کر نشا کے عدد در بیا نست ہو سکتے بیں ) اب جو عدد شمار کے سے مقرر کیا ہے وہ اگر طاق ہوتو فائد انتہا کو خانہ ابتدار فرار دے کر ہر مار اسی طرح شمار کرتے رہیں بیاں تک کم سب سے پہلے خانہ ابتدار پر انتہا ہو جائے ۔ اب ان سب اعداد کو جمع کر لیں بمنی ان کا مجموعہ کر این انتہا کے بعد کے خانہ انتہا کے بعد کے خانہ انتہا کے بعد کے خانہ سے شمار کریں اور ہر مرتب اسی طرح شمار کرتے رہیں بیان کے ابتدائے اصلی کے خانہ وہ ایک انتہا کے بعد کے خانہ سے شمار کریں اور ہر مرتب اسی طرح شمار کرتے رہیں بیان کہ کہ ابتدائے اصلی کے خانہ وہ ایک خانہ وہ ایک خانہ وہ خانہ انتہا کے بعد کے خانہ سے بھی وی ستی حاصل ہوگا ۔ واضح میں شمار ہوجا کے ان ان سب اعداد کے جمع کرنے سے بھی وی ستی حاصل ہوگا ۔ واضح میں شمار ہوجا کے ان ان سب اعداد کے جمع کرنے سے بھی وی ستی حاصل ہوگا ۔ واضح میں شمار ہوجا کے ان ان سب اعداد کے جمع کرنے سے بھی وی ستی حاصل ہوگا ۔ واضح میں کہ شمار ہوجا کے ان ان سب اعداد کے جمع کرنے سے بھی وی ستی حاصل ہوگا ۔ واضح میں

كرمر حالت بين صرف ساست فرتني تنفأد كرنا براسكا. بوده كميه إنسب كوجهور كرم عدد سيمسنيكون بزاددت كم منتف عيا بين شماد كرين .

مولانا قادری نے اپنے اسلاف واسائدہ کرام کے نقش قدم برگامزن رہنے
ہوئے دنبائے علم وادب میں فہن تاریخ کوئی کوجاری دکھا۔ ان کے وصن کے بہت اوقات تاریخ کوئی کوجاری دکھا۔ ان کے وصن کے بہت اوقات تاریخ کوئی میں مون موستے تھے۔ اپنی کوسٹس وکا کرٹ سے انہوں نے اسس فن میں نئی نئی جد تیں بھی پیدا کیں اور اس قدر فہارت پیدا کی کرنظم وننٹر دونوں پر حادی ہوگئے اکر غزبوں ، قعیدوں ، رباعیوں اور قبطعوں وغیرہ میں بھی کوئی نذکوئی مہرعہ ایس کے دولوں کے اکر غزبوں ، قعیدوں ، رباعیوں اور قبطعوں وغیرہ میں بھی کوئی نذکوئی مہرعہ ایس کو خطوط کے اور ربا ھیاں بھی کہنے جائے کے دولوں بست سے فقرے اور مہمرعے ما دہ باکتے تاریخ سے مرتب تو بطعے اور ربا ھیاں بھی کی محمد وران بست سے فقرے اور مہمرعے ما دہ باکے تاریخ سے مرتب ہو تا ہو ہے۔ اور مہمرعے ما دہ باک تاریخ سے مرتب ہو تا ہو ہے۔ اور مہمرعے ما دہ باک تاریخ سے مرتب ہو تا ہو ہے کہ وہ مستکلم مع التواد کرنے منے ۔

دُورِ حاضر بین ببت کم شعراء ادهم توقیم دسے دسیے بین اور اسلات کی دوایات کو قائم رکھے بوئے بین ورخ رفتہ رفتہ به فن اسما جار ہا ہے۔ تازہ واردان بساط شخن نہایت سہل پندوسہل ایکار بین جب کہ فن نون حبکہ سے غمو پا نا ہے ۔ تاریخ کوئی ادبی دوابت کی ایک منتقل کڑی ہے۔ اگر اسے نا قدری کے ماحق دور نے قدر دیا توجہاں ہم اسپنے تا بناک ماحنی، اسلات کے ورستنے اور قومی وادبی سرکے دوم ہوجا ہیں گے دول ہم حال کی نئی اقدار اور تنسنبل کی تا بناک یوں کو بھی نہ اینا سکیں گئے۔

تاریخ گوئی ایک در بی اماشت می بندی مکرید مهاری انفرادی واجناعی اور شیاسی دمعاشرتی زندگی کے مبیت تربیلو دُن کا آئیند بھی سیسے بھی میں ہم ایسے متعلقبن وجمیتن، مسنین و مخلصین رفا مُدین و مفکرین اور کا ایرین و عائدین کے اقوال وافعال احد یادوں و کارگز ارلیل کی دِلکش تصاویر یمی دیجھ سکتے ہیں اکس سیئے اس فت کا قائم رہنا ضروری سیے۔

## باسيتم

## 

نظوطیں انسان زندگی کے ہربپلوپر تنقید، دنیا کے ہر ادب پر تبصرہ ادر قام مام موجودات پر آزادی سے بحث کی ماسکتی ہے۔ اس طرح ایک اچھے سکتوب نگار کے نظوط یں ہرشخص کو اپنی دل جب کا سامان لی جاتا ہے۔ دہ اپنے زور قِلم کے ذریعیہ اپنی خاص اور نجی باتوں ہیں جمی عومیت و تنق ع اور دنگاز گی و دل جب پر پر اکردیتا ہے۔ اسس کی ہی چھوٹی جھوٹی اور معمولی باتیں سکتوب إلیہ یا قاری کے لیے بری ابھم اور لطف و تسکین کا باعدت ہوتی ہیں۔

انسان می نمود و نمانسٹ اورستائش و نیایش کا جذبیتو یا تماہیے میگر انسان کی ایک اورخصوصی خواہمٹ ریمجی ہے کہ وہ اپنی کمز درلوں اورخابیوں کورڈ جفا یں رکھناچاہتاہے۔ اس طرح یہ خود لیر شعبدگی جی ایک فن اور آرف ہے جس بہ نظار کور بڑی محنت کن بڑتی ہے۔ بیکن بوشخص اس فن میں مہارت رکھتاہے وہ بات کواہی سادگی وبر ہے گئے ہے کہ دیتاہے کہ بڑھنے والا اس کی سادگی وبر ہے گئی وبر ہے کہ دیتا ہے کہ بڑھنے والا اس کی سادگی وبر ہی کہ برخور کرتا رہ مباتا ہے لیکن اس کے لیے مبذبات و وار داست قلیم برقابو با اخروں کے بروائنی سے یہی سب ہے کہ اس میدان میں موت وہی لوگ کا میاب ہو کے جوائنی قلبی کیفیات و ذہنی تا ترات پر قدرت وقابور کھتے ہوئے اُن کو الفاط کا جہام مہاسکے ا

## مكتوب نكاري كي البميت وافاريت

محق ب کاتب کی سرت اود اس کے مجانات و خیالات کاجائزہ لیاجا سکتہ اور اس دور کی ، اُدبی ، تاریخی ، سیاسی دساجی زندگی کا اندا زہ می بنوں لگایا جا سکتہ ب مکاتیب کے ذریعہ کا تب کے حجے جذبات و تا ٹرات بی بنیں معلوم ہوتے بکہ ان سے زندگی کے اسی مکدو بجزر سے بھی آگا ہی حاصل کی جا سے تب جس کی محکاسی کو اُت تعنیفت و تا بیف نہیں کر سے تو مجمی مولانا حاتی آگر روحیات جا وید ، اور دریا وگار خالیب ، ند معی کھتے تو مجمی مرد است درخال کے اُن روز کی اور دراج و اُفتاد طبح کا اندازہ ان کے اُن خطوط سے بہ آسانی لگایا جا سکتا تھا جو انھوں نے تلم بردا سے تا وراضطرادی طور بر کھیے۔

میخوباب کے ذریع ہم محتوب تھار کو ایس بات کو مقدم می دخطوط سے بی درکھ کے اس بات کو مقدم می درخطوط سے بی درکھ کے اور کا میں محتوب تھار کو ایس بات کو مقدم می درخطوط سے بی درکھ کے اس بات کو مقدم می درخطوط سے بی درکھ کے اس بات کو مقدم می درخطوط سے بی درکھ کے ایس بات کو مقدم می درخطوط سے بی درکھ کے دریا گائی مدا کو بی نے اس بات کو مقدم می درخطوط سے بی درکھ کے دریا گائی مدا کو بی نے اس بات کو مقدم می درخطوط سے بی درکھ کے دریا گائی مدا کو بی بی نے اس بات کو مقدم می درخطوط سے بی دریا گائی دو بی دریا گائی مدا کو بی بی دریا گائی میں کو مقدم می دریا گائی دریا

میں یوں واقعے کیا ہے: -«, نما بھی خطوط میں اورخاص کران خطوط میں جواستے عزیزا ورمخلص «, نما بھی خطوط میں اورخاص کران خطوط میں جواستے عزیزا ورمخلص دوستوں کو ملعے جاتے ہیں، ایک خاص ولے پہی ہوتی ہے ہوروسری
نفسانیف بین ہیں ہوتی - ان کی سب سے بڑی خوبی نے ریائی ہے تکلفت
کا پر دہ با لکل اُٹھ جاتا ہے ادر صلحت کی دَرانداری کا کھٹکانہ ہیں رہا۔
محویاانسان اپنے سے خود باتیں کر رہا ہے۔ جہاں اندبٹ اُٹھ نہیں ہوتا۔
یہ ولی جدبات اور خیالات کا زوز نام بحداور ائر ارجیات کا صحیف مُ
ہوگا۔ یہ ہماری فطرت میں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہم روز نام بحوں، آپ
بیتیوں اور خطوں کو بڑے نے ذوق اور سنوق سے پڑھتے ہیں یہ دوی
بیتیوں اور خطوں کو بڑے نے ذوق اور سنوق سے پڑھتے ہیں یہ دوی

خطوط کی مقبولیت کا ایک نماص سبب ان کی سادگی و برستگی مبی ہے۔ بس کے اسکے ہزار تک نفاص سبب ان کی سادگی و برستگی مبی ہے۔ بس کے اسکے ہزار تک نفاست و تفت اس بیج بیں ۔ اسس تول کی تصدیق ڈاکٹر سولوی عبدالحق کے الفاظ سے بھی یوں ہوتی ہے :

"ان میں انسان بچپن کی سی سادگی سے ، بلا تعننے ان خیالات کو بیان کرتا ہے جو اسس کے دل و دماغ میں گزرتے ہیں جنجیں نہ انشا سکی صنعت مسئے کرسکتی ہے اور تشہیبات واستعارات کا بوجھ دباسکتا ہے ۔ گویا وہ کا غذکے مفعے برا بنا دل ورماغ کھول کردکھ دیتا ہے جسس میں ہم حرکت ، ہرخیال اور مرتمنا جیتی حاکتی اور کھھتی بڑھنی منظر آتی ہے ہوں کہ ان کی مدد سے اسس کے منطوط اسس ہے بھی اہم ہوتے ہیں کہ ان کی مدد سے اسس کی

، دد) ، عبدالحق، با بائے اردو فراکٹر مولوی ، ددخطوط مسٹ بلی ،، (مقدمد) بجوالہ شمس الرحن دمرتب، «اُردوخطوط» دہلی: انزاد پریس بھی استخبہ صلا،

ذات کام حکم نظر آجا آہے، ساتھ ہی اپنے کام اور تھانیق کے متعلق بھی اسس کا ابناخیال واضح ہوجا آہے۔ ان سے اسس کی زندگی کے مختلف ببلوگل پر بھی رقری کا بناخیال واضح ہوجا آہے۔ ان سے اسسالوگوں سے چھبا کو مون چند مخصوص احباب برطا ہر کرتا ہے محر سکا شیب کی اشاعمت پریہ تمام راز بائے بنہانی اظہری الشک ہوجاتے ہیں خط محصے وقت اسس کے ذہین میں مھی یہ بات نہیں ہوتی کہ میخطوط ہوجاتے ہیں خط مکھتے وقت اسس کے ذہین میں مھی یہ بات نہیں ہوتی کہ میخطوط میری جائے گئی عام ہوکرا یک روز اس کے خلات ایک بڑا است ہمارین جائے گی۔

اسی بید کها مباتا به که خطوط که ذراید سیرت کی ایم خصوصیات ساست آمهاتی بین کمبی محتوب نگار کے قول دفعل ، کردار دعل ، ذبنی ارتقا اور زندگی و

ماحول كاصحيح علم خطوط مى كے ذريعه مونا ہے۔

عدید دورکے مدید تفاضوں نے تفد ونظر کے میں نے اصول وقع کے ہیں اُب مصنف کی زندگی اور ماحول کامیج جا کر ولیے بغیر اسس کی تصانیف پر تنقید و تبعیر وکرنا کوئی خاص وقعت نہیں رکھتا ۔ اوریہ تنفید کے بجائے تقریط شمار کی مبا تا ہے۔ یہ میں ماننا پڑے کا کہ تنقید کی ابتداخطوط کے ذریع میں مہوئی ہے ۔ انگرینگ کے تنقیدی اُدب کا مبائزہ لیا حبائے تو معلوم ہوگا کہ اسس میں بہترین تنقیدی اُدب نظرات ماہے ، جالیس لیمب ، کیٹس ہے بی مراز طاح کی شکل میں نظرات ماہے ، جالیس لیمب ، کیٹس ہے بی مان اور وہیم مرمیز لط کی نئیرت ان کے مضامین ہی کے سبب نہیں بلکان کے خطوط مجی انگریزی ادب کا ما بیڈنا زمر ما یہ ہیں۔

ارددادبی اسس سند میں ابنی فرانت وفطانت کے بہب غالب ایک نصوصی المبیازرکھتے ہیں ، خطوط میں اگرفطری طنز دمزاح ، نومش طبعی و خوش مزاجی بندر سنی دربر بردگوئی ، بے ساختگی و برجیت می زموتو دہ خطوط ہے جان ہوتے میں الد ان ہی مام لوگوں کے ہیے کوئی تطعن نہیں ہوتا۔ یہ تمام باتیں غالب کے خطوط میں افغلی مجرع بنظر آتی ہیں۔ فالب کے خطوط میں شاختہ مزاجی میں ہے اور بذرا منبی میں بغظی

طزومزاه مجی ب ادر بے ساتھی وجرب کی ہی۔ انفاظ کی تراسش بنواش ہی ہے۔ اور منی آفری ہی۔ ویغم و آلام کے عام میں بھی زندگی کو زندہ دل سے بسر کرنے کے قائل تھے ادر ہرشکل کو آسان بنانے کی فکریں دہتے تھے۔ اپنی رندی در سرستی اور اسرافت بے مااور غیر معولی افزا جاست کے مید وہ بعض اوقات تو دسے بھی بے زار دہتے سگر انعباب کو اُن کے دینے والم میں جو خطوط بھیجتے ان میں بھی بڑے خلصان و محدر داند مشورے ہوتے اور ان کے ایک ایک ایک لفظ سے شوخی و بذلہ بخی بکتی ہوتی۔ فنراب مشام ی کے بعد غالب کو اگر کی شغل سے دل جب تھی تو وہ مرف خطوط نویسی تھی۔ مان می کے بعد غالب کو اگر کی شغل سے دل جب تھی تو وہ مرف خطوط نویسی تھی۔ وہ اُن مباب کے ایک ایک نظر کو بار بار بڑ سے تا ور خود بھی ان کو بڑ سے ذوق شوق مانے خطوط بھی کرانے تھے۔

#### مكتوب مكارى كالأغاز وارتفاء

جنب سے انسان نے اپنی قر درت کے اظہار کا طریقہ اختیار کیا اور کھنا پڑ صنا میدکھا اس وقت سے نطا کے ذرایعہ بیغیام رسانی شروع ہوئی۔ ابتدا بیں خطابھی مرت فردرت کے اظہار کے لیے کھے جائے تھے جب سے انسان تہذیب و تمدّن کی طرت راغب ہوا سکت بہوا سکتے ہوا سکتے ہوا ہے۔ انسانی نہذیب کے عود و و انقابیں غدم ب اور مکومت بنیادی فیڈیت رکھتے ہیں خطوط نوسی کی ابتدا ہی کومت اور مذہب اور مکومت بنیادی فیڈیت رکھتے ہیں خطوط نوسی کی ابتدا ہی کومت مالیا دی فیڈیت ہے۔ اب تک کی تحقیق بتاتی ہے کہ اب اور مذہب سکے بیٹواؤں کی رئین منت ہے۔ اب تک کی تحقیق بتاتی ہے کہ اب کا تو وہ خطوط میں جو بادشا ہوں نے اپنے ماتحتوں اور مکام کو تکھے یا بھر وہ خطوط بیں ہو مذہبی بیٹواؤں نے اپنے مزمیب ای ترویج و اشاعوت و خیرہ کے سلیمیں اپنے ادادت مندوں کو تکھے۔ ان میں مکتوبات امام ربائی اور ٹرفعات ما گیری تھے ہیں۔ ان میں مکتوبات امام ربائی اور ٹرفعات ما گیری تھے ہیں۔ سے قابل ذکر ہیں۔

جیے جیے زار ترقی کر آگیا فن خطوط نوبی کو مبی فروج الا ۔ لوکوں کو خطیح کرنے کا خیال ہوا تو ذاتی دخا بھی خائع ہونے گئے۔ آج دنیا کی بشیب ترقی یا فتزدالل میں خطوط سے خالے ہوئے گئے۔ آج دنیا کی بشیب ترقی یا فتزدالل میں خطوط کے ایسے جو عے ملتے ہیں جو ندھروت مصنّفت کی انشا ۔ اور اسلی تا بایدت کا منظہ میں بکد ان سے ن کے اخلاق وکر دار اور ماحول کا مجی اندازہ کیا ملک ہے۔

محوّب نگاری کی ابتدا کے کیلے میں ڈواکٹر خودسٹیدالاسلام رقیم طسراز ہیں : س «محوّب نگاری کی ابتدا سلطنت رو ما کے ساتے میں ہوئی جمکن سہے قديم تهذيب كے دومرسے مركزوں ميں معى اسس نے كمير فرونع بايا ہولىكن به بات تا بت تهيد ريجيب بات سيدكد او تان مين بيشفل نهوام مين مجوب ہوا اور نہ تواص میں۔ ٹیاید اس کیے کہ ان کی شہری ریاستیں سياسى اور جغرافيانى ، حالات كى بنا پرسسياروں ميں تبديل ہوگئى تھيں۔ ہرریاست ایک دنیاتھی شعبوں میں، ورزمش کے میدانوں میں ع دوستوں کی مفلوں میں نوگ ایک دوسر مصسے ال محتے تھے ۔ دل مح غبارا درمر كيخار كيداين تعين الميني مياسيكا وجود أكك يفينه برون محمد برابر متما ويال كمدين والول من أبي بي والحيي تھی یا مرسکتی تھی جنتی مین ذرست تول سے سے یا ہوسکتی ہے . فرشتوں سے دوستی کے امکانات کم میں اور بالغرض ممال بیتعلق میدا ہو بھی عبائے تو كيامعلىم كدوه بماري باستمعين كأرحمت كوارامبي كرين محديانين

رد) : پزنان چوبچه اس زیانے میں ایک جیوفی می ریاست تمعی اور خود کفیل تمعی، زندگی کی تمام پزنان چوبچه اس زیانے میں ایک جیوفی می ریاست تمعی اور خود کفیل تمعی، زندگی کی تمام

<sup>(1) =</sup> نورست بدالاسلام ، (اکثر ، منظوط تکاری ، رمقالد) دونگار ،، کراچی داکتنان) ۱۹۹۹ - (سالنامر - اصناف ادب نمبر) ، جل ۱۹۳ :

أساكتين وبال موجودتمين المسس ييدوبال يصنفف فروغ ندياسكي البتدري كامعاتره وسلع تمعا بمحومت كاباقا عده نظام تمعا - لاطيني زبان بول حاتى تنهى - امسس زبان ميرس ا در شعر و کے مکاتیب میں زوم کی علی زندگی ا در معاشرے کی جوںک نماصی عایاں سب الكريزي مي خطوط بكاري كا أ فاريندم يون مندي سعيروا اسر دوركتام مكاتيسب واقعات كى كھتونى ہيں ۔ سولھوين مسدى كے انگريزى خطوط بندونيسا كھ اور وعظ وموعظمت كروفتر نظر آتي بي اورخطوط كى سىكوئى بابت ان مينهي متى. متروم مسدى مي محماطالوى خطوط كترجم بهوئ الكتان بي مي ماؤل شنيمي نعطوط مكصم محران كااندا زبيان ادبيانه اورعالما يذبيب البنه امس ددر يں ايک شخص حبان بميرنگ مبى سبے الرس كے بعد ملن ، ببكين ، وئيم كوير ، كولڈ الرسمتھ كيش ، وليم بميرلس بهت يلى ، كرسه ، ما شرن ا ور لا رد عيب شرفيلر ا ورجيا رنس ليمب چیں ۔ ان لوگوں سکے خطوط میں انسیان دوستی کے بینر بات بڑی حد تک۔ نمایاں ہیں۔ ان عام باتوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ محتوب بھاری کا باقا عدہ آغاز روم میں مسسرون كيابيم أكلستان نے اس طرف توجدری - بهان خطوط نگاری كاآفاز اطالوی زبان کے خطوط کے ترجم ک سے ہوا۔ ان حفراست کے علاوہ ایک نصاتون تمرى أو ملك ما نشك سنة معى ابنى بديل ك نام نهامت و راسب ونسيمات آميز خطوط مكهين فرانسسيسى من والتيروغيره كمنطوط بمى نترك عمده تمو تين النطوط تكاروں میں ان كے خطوط زيادہ دلكسٹس وموثر ہیں۔جن كا اوٹر مہنا بچھونا ہی كم دا رہـ تعايا بوعلى زندكى عصر كم مدتك آمشة ناوبا خبر تصه

پونی محتوب کا ری ایک آسان صنف اوب سے اسس لیے ہرزبان میں یہ اوب ملے ہمار امتف میں اوب ملک ہمار امتف مدامس منفالے ہیں مون اردو تعطوط نوبی کے آغاز وارتفا پر بوت کرنا ہے محرار دو بوز کہ فارسی سے متا ٹرہے اور فارسسی پرع بی کا ٹرہے اس بے عسر بی و فارسی ہیں فن مکتوب مگا ری کے ابتدائی وارتفائی مدارج کا جائزہ لینا ہمی فروری ہے۔ فارسی ہیں فن مکتوب مگا ری کے ابتدائی وارتفائی مدارج کا جائزہ لینا ہمی فروری ہے۔ اس الم کے عوج ہے ذمانے میں اس فن نے بہت ترقی کی بحضور بنی کیم صلی نشا

عليدو لم كا منت ك بعد آب ك زمانه منوست بي من خطوط كي ترسيل وترتيب كاكام شردع بوكياتها يغيسلم مالك كحفرا نرواؤل كوديوت أسلام كالميدي بخطوكم بمصح حاتے انھیں انشار پر دازی میں مبارت رکھنے والے صحابہ کرام ترتیب دینے اور وبى ان كى مضاظت مبى كرتے بعضرت عرضى اللّه عن شف امسى كام كى ابميت اور بيعتى بهوأى خرورت كومحدوس فرمات بهوسته أيك متقل محكرته انشاقاتم كميا بخلافت اثميته اورخلا فست عباسيدونون نے استحکصين توبيع کی اورساتھ ساتھ في خطوط نوبسي كووه ترتى دى بواكس سيدييك است كبھى نصيب نەپرى تىمى بىمۇمىن كى طرنسى خط مكه منا ايك سنقل اوراهم فن كي شكل اختيار كركيا جيد حاصل كرية كم يد لوك برسون متن كرست اوربها دت بهم بنيجات تعد مكتوب تكارى محد فن كوعام كرف محد يد بلنعايد انشا پردا زوں کے خطوط کے مجوسے شاکھ کھے کئے مکتوب نگاری کے نن پرسستقل تصانیف بهیا کی تین علی طور پرخطوط کی تعریب کی حانے ملی ان کی تنمیں مقربہ ولی ، مثلاتهني خطوط ، تعزيني عطوط ، كاروما رئ تطوط ، منيسى خطوط ، ناصحار خطوط وغيره اور برفتم كم خطوط ك يدايك نعاص كلرز واستوب مقردكيا كما اس طرح بهت سے بند پایی انشا پردازوں وسکتوب تھاروں کے مکاتب آج مجی سوى ادك كيفزاندمي مفوظين -

جنب بغداد پرتد وال آیا خلافت عُباسید کا دور دوره ختم موا . تا اربول کی عکومت موری اور بجرالیا یا خلافت عُباسید کا بجر پرالبرات لگاتواس زمانی بی کومت موری اور بجرالیا یا یس مغلول کا بچر پرالبرات لگاتواس زمانی بی خطوط کی بجائے نارسی مرکاری و دفتری زبان بن گئی ۔ یی بجیب بات ہے کہ فارسی خطوط کی بجائے نارسی مرکاری و دفارس سے کہیں زیادہ مندوستان میں بودج ہوا مکاتیب کے دہ بجوع جو فارسی ارب میں بڑی قدر و منزلت کی نظرے دیجے جاتے ہیں دہ ایران کے دو بولا و می کی بجائے میں دو ایران کے بیائے مندوستان میں تخلی کے ان میں محکومت کے رقعات کے ملا و می مونیا۔ و موفیا و مادون مندا اور دو مرسے دانشوروں کے بہت سے بی خطوط بھی تمال میں دو سے دو کو دو کی دو سے دو کو دو کا مدان و دوں کے بہت سے بی خطوط بھی تمال کی بیا ہے اس می کومت کے رقعات کی جھا ہے اس می کئی دو سے اس کا بین ۔ دو سے دوکوں کے وقعات کی جھا ہے ہواسب کا سے اس کا بین ۔ دو سے دوکوں کے وقعات کی جھا ہے ہواسب کا سے دو سے دوکوں کے وقعات کی جھا ہے ہواسب کا سے دو سے دوکوں کے وقعات کی جھا ہے ہواسب کا سے دو سے دوکوں کے وقعات کی جھا ہے ہواسب کا دی دو سے دوکوں کے وقعات میں جمعی موروں کے وقعات کی جھا ہے ہواسب کا دو دو سے دوکوں کے وقعات میں جوروں کے وقعات کی جھا ہے ہواسب کے دو سے دوکوں کے وقعات میں جوروں کے وقعات کی جھا ہے ہواسب کا دو دو سے دوکوں کے دو سے دوکوں کے دو سے دو کو دو سے دوکوں کے دوکوں کے دو سے دوکوں کے دوکوں کے

#### Marfat.com

عام طور پرخط وکتابت فارسی می میں مواکرتی تھی۔ بہی دسبہ کہ فارسی بین خطوط و رتعات کے مہرت سے مجموعے موجود ہیں۔ ارد و خطوط نگاری بیں بھی ابتداً اسی فارسی مان در سام ہیں۔ مرحم و

طرز داسسلوب کی تقلید دبیروی کی تشی -

فارسی خطوط کے سلیمی مہیا کہ پیدہ ض کیا گیا کہ ان کی نتو و نا محوست کی آخون میں ہوئ تھی جکوست کی طوت سے و خطوط مکھے جائے تھے ان ہیں مبرست ہی باتوں کا خیال رکھنا پڑتا تھا۔ سے ہیں بات ہیں کا شاہی انشا پر دا ندوں کو خصوبیت سے خیال رکھنا پڑتا تھا۔ یہ تھی کہ خطیب اول نا آخر رکھ کرکھ کوئ مرفت اسے خیال رکھنا پڑتا تھا۔ یہ تھی کہ خطیب اول نا آخر رکھ کرکھ کوئ مرفت آئے جکومت ایسا نہ ہوج سے سے مکومت کی آن بان اور شان دشوکت پرکوئ مرفت آئے جکومت کی کوئی مجھی کمزوری و خامی مکتوب اید پر ظاہر نہ ہونے پائے جس سے اس کو یہ احساس نہ جوجائے کہ مکومت کی نظرین اس کی اہمیت مہدن ندیا دہ سے مرب ندید رات انشا پر دا ذوں نے بھی اپنے علی دا کہ بی جبر طاہر کرنے اور انٹہ ب قلم کی جوانیاں برات انشا پر دا ذوں سے بھی اپنے علی دا کہ بی جو برط ہر کرنے اور انٹہ ب قلم کی جوانیاں دکھانے کے لیے مکتوب نگا دی میں ترولیدگی و بچیدگی اور دکھانے کے لیے مکتوب نگا دی میں ترولیدگی و بچیدگی اور نشیبیوں واستعادوں کی مجمول ارکے سبب مکتوب نگا دی میں ترولیدگی و بچیدگی اور منادگی و ترجیب سکے درہی ہواسس مہتھ نہ کہ لیے لازی

شاہی محقوبات میں الفاظ و آ داب کو بھی بڑی اہمبرت ماصل تھی اور وہھی مہرت طول طویل مکھے جاتے تھے نبی خطوط میں بھی ہر ریسٹ نہ دارا ور ہر جیڈیت کے منے والے سے بہت مقرر تھے۔ انشا پر داتہ ان بیں بھی اپنی مجدست طبع والے ہے جبرا تبدا النقاب مقرر تھے۔ انشا پر داتہ ان بیں بھی اپنی مجدست طبع کے جوہر در کھا کے بغیر نہ دہتے تھے مکتو بات کے ان مجبوعوں میں «مکتو باتِ امام مبن کے جوہر در کھا کے بغیر نہ دہتے تھے مکتو بات کے ان مجبوعوں میں «مکتو باتِ امام ربّاً نی ایم میں تا کہ ایم داری وار دینی و معاشرتی اسمینت کے آئین داری "رقعات بر ایک اور دینی و معاشرتی اسمینت کے آئین داری "رقعات ب

عام گری، سے مبی بہت سی سیاسی و معافر تی باتوں کا علم ہوا ہے۔ دیگر محتوبات میں بہت ہے رقعہ ، منازی میں انسان سا دم ورام ، اور دربہاریجی ، وغیرہ سے فہرست ہیں۔ رُقعات و محتوبات کے دیجہ وعے محت کے سمکتبوں اور کورسوں میں طلبہ کے نصاب میں شال رہے اور خبیث کے نطاد کتابت فارسی میں جاری دہی اس میں اُن کا رنگ صاب جعلکة رہا اور خب اردومیں محتوب نگا دی کا آفاز ہوا۔ تب مبی اِن کا انٹراکس میں نمایاں رہا۔

اردوی می دنیا کو بدلا عالب کے زمانے یس خطو کتا بت عوا فارسی میں ہوتی خطو کتا بت عوا فارسی میں ہوتی خطو کتا بت عوا فارسی میں ہوتی تھی۔ اردو میں اس فن کا فارسی کی پیروی کے بغیر پروان چڑ صنا نا کان نہیں توشکل فرور تھا۔ اردو میں اس فن کا فارسی کی پیروی کے بغیر پروان چڑ صنا نا کاک نہیں توشکل فرور تھا۔ اردو کے شعرار وارد ہار فار بار فیجسس طرح دو ہری اصنا ہے من اورا کمنا ن ادرا کمنا تا معافظ کو لاکا ری بریہ ہوا کہ اس سے فیفن ما مسل کیا پر گوفائک کی تقلید کا ازرار کر دو خطوط نگا ری پریہ ہوا کہ اس میں بھی وہی شکل بہند کا اور عبارت آرائی در آئی بروفارسی کا کر آئی اس کا کر آئی بروفارسی کا کر آئی استان کی گئرت شکی قربی جو اردو خطوط نویسی کے ابتدائی در رہیں وہی صنائے بدائے کی گئرت شفی و شیخ حیارت کی بہتات اور تضبیبات در رہیں وہی صنائے بدائے کی گئرت شفی و شیخ حیارت کی بہتا ت اور تضبیبات کی معر ما رنظر آتی ہے جب کے بیٹ میں نظر آتے ہیں۔

چنانچرفلام امام شتبید اور نواجه فلام خوت به تقریر خواکت کے تسدیم دوستوں میں تھے ان کے خطوط میں ہی طرز واسلوب نظر آتا ہے بمونے کے طور پر ہم ذیل میں مولوی فلام امام شہبید اور نواجه فلام خوست بیت خبر کے خطوط بیش کرتے ہیں تاکہ فالب سے پہلے اور وخطوط فرانوں کا جوطرز واسلوب نعا وہ سمبہا میاسکے ہد۔

مولوی علام امام سشیم بیداسینے ایک دوسستند کے جیٹے کو واکدکی وفاست اوراہس کی شادی کے موقع پر کمیستے ہیں : ب

« مجوی انشار شیری زبانی ، دیبا به کتاب میمنی معانی ذا در مست مندی علی انتشاری مراتب است بیاق و آندر و مندمی به تعزیت کے مضمون مسال میسی مراتب است بیاق و آندر و مندمی به تعزیت کے مضمون میسی است اور کیچه نوشی میں آگر مبالک باد کامضمون میسی زبان براتا است -

اد داد مین وشی دخم دونوں کا بیولی دامن کا ساتھ ہے اور و دنیا میں دموپ جھا ڈن کی طرح شادی کے ہاتھ میں ماتم کا ہا تھ ہے ۔ تقدیر نے جنے کو اگر دیاس سفید نوش کا بہنا یا توشام کے داسطے جامیہ سیا ماتمی بنایا ۔ حاصل یہ کہ آپ کے دالد ماحد نے عین عید کے دن انتقال فریایا ۔ گویا ابری گردش لیل و نہار نے نزاں دہیار کا تماس و کھا یا ۔ اوراس عمر آسیاں ہو ماتمی کہ اس کی شادی نے اتنا ہی ہنسایا ۔ اس س فرش کا دنا ہے اوراس بن آسمان ہو ماتمی کیا اس بینے نظر آ یا توشفق کی مرخی نے دیں نوشی کا دنگ جمی دکھایا ۔ رنج یں دو ہن و بولوں کی نے دیں مور نوشی کا دنگ میں دو ہن و بولوں کی کہ خدا اس مربوم کو جنت میں دی دونوں ہا تھ کے محملا میت دیں اور یہت دی مسادک ہو۔ نوشی میں دی مدا اس مربوم کو جنت نفسی بی دی دونوں ہا تھ کے محملا مست دیں اور یہت دی مسادک ہو۔ نفسی بی دائے دیسے قاتی نوانی و شرکت محفل شا د مانی کے بیندہ میں ادائے دیسے قاتی نوانی و شرکت محفل شا د مانی کے بیندہ میں ادائے دیسے قاتی نوانی و شرکت محفل شا د مانی کے

داسطے فردر ما فرہوگائ داری میں میں است کا مفدون مکھاہے اس میں مولوی میں کو ایس خطیں تعزیب وہندیت کا مفدون مکھاہے اس مفدون کوانساتی جذبات نے دیا ہے کہ مفدون کوانساتی جذبات نے خاص اندازی کھینے کے پابٹد تھے ہیں وجہ ہے۔ کہ عمادت کی زعینی و فافیہ ہمائی کو ہا تھ سے نہ جانے دیا اور اسسانی عبادت کی زعمینی و فافیہ ہمائی کو ہا تھ سے نہ جانے دیا اور اسسانی مغربات پرکھنوشی وغم جذبات پرکھنوات کے پردسے پولے درہے۔ ایک نماص بات برکہ نوشی وغم کے رہا تھ رہائے جانے کا ذکر کرکے مفہون تعزیب کی اہم یت کو کھٹا دیا۔ اور شدی و مرکب کو برا برکا حصتہ دیا جا لانکہ خط تکھنے کا خاص سبب صرف نعزیب پدر شدی درکہ کو برا برکا حصتہ دیا جا لانکہ خط تکھنے کا خاص سبب صرف نعزیبت پدر شدی درکہ نشادی و مرکب کو برا برکا حصتہ دیا جا لانکہ خط تکھنے کا خاص سبب صرف نعزیبت پدر شدی درکہ نی درکہ نی درکہ کو برا برکا حصتہ دیا جا لانکہ خط تکھنے کا خاص سبب صرف نعزیبت پدر

وه ، بشمس الرحمن دمرتب ، الدوخطوط نويي ، وبلي : آنداد بريس ١٩١٠م ص ٢٥٠ ما ٢٠٠

محراس نظرے کرمیر جیز اپنی فید سے بہبیانی جاتی ہے۔ بدھورت کے مقابلے میں جین کے حسن کوا ور رونق ہوتی ہے۔۔۔۔فاطر شکل بندکرے تو ہوسکتا ہے۔ بیشک دیجھنے والوں کوامس کی بُرائی سے اس کی نویں زیادہ نظر آئے گی۔ میری نومش طابعی ہے اگریہ قبول ہو۔ اسس کے پیے مشرف ہے اگر دلیوان میں داخل ہونے کی عزتت

بی بیرک اسس خطاکا ندازیمی گذشته خطاکی ما مندسه اسب خطری انفاب و اتواب کا نه بهونا غالب کا اثر معلی موتاب به بین خالب کا اثر معلی موتاب به بین خالب کی معمر تصد مسکر این سے عمر میں جھوٹے تھے ایک نالب ان کا ب مداسترام کرتے تھے اور خطوط بیس بین بین بین بین میں کوئی کے بھی ایسے مداس کی سخن گوئی کے بھی ایسے مداح و معرف تھے کہ ان کوایک خط میں مکھتے ہیں ، سے

« دام بوربی میں تھاکہ اورصد اخبار میں مصرت کی غزل نظر افسہ وند موٹی ،کیاکہنا ہے ! ابداع اسس کو کہتے ہیں ، میترن طرز اس کانام سے ، بوڈ ہنگ تا زہ نوایان ایران کے خیال میں نہ گزرا ، وہ تم بروئے کارلائے ، خدا تم کوسلام سے دکھے " دد)

فاتب سے پیلے خطاوط میں ایک عام بات یہ بھی تھی کہ مہیت سی ارمِفرارُھر کی باتوں کو ملاجلا کر مبیان کر دیا بھا تھا جیس میں کو ئی ترتیب نہ مہوتی تھی ۔ بیفن اوْفاست

<sup>(</sup>۱): حائدسن قادری ، مولانا ، در داستنان تاریخ اُروُو ، ، کراچی: ایجوشنل پرس مرت ۱۹۱۱ مر ، ص ۲۰۰۵ ه

رو) : عود مبندی ، بجواله صامع قادری ، « داستان تاریخ اردو ، محوله بالا ص ۲۷ :

بعدا دائے آداب گزادش ہے کہ یماں پرخیرت سے اور خیرو عافیت. آن جناب کی درگاہ الہی سے نمیک مطلوب ہوں ،غرض یہ ہے کہ آب کاخط نہیں آیا . نہایت فکر ہے ۔۔۔۔

المرقم دریج الاول ۱۳۱۱ه، ۱۱ المرقم دریج الاول ۱۳۱۱ه، ۱۱ المرقب الرای کامضی کیول الرای سید است.

« امید که آن مخترم مع الخیر بهوں کے - اور اس طرف بمی مردی کم بون - بی نے تو معصور میجوں سے دُما کو ان تب عبار کہیں اس طرف مردی .

تدرے کم بهوئ ہے - اور بعثی کتنے دنوں سے مکھ دیا بوں که اگر اس طرف مردی فی انسان می کی فصل شروع بوگئی بهوتوچند میر کھی اپنی بیتی کے عقیقے کے لیے بین ویک کی کوئی برتقریب مفس خالص کھی ندھنے کی وجہ سے کوئی بوئی سے بین ورد وکال کو درجہ بدر جیس اس در مجا - اور ہاں مینی خوب یاد آئی سے بعد سے بعد سے موشی خوب یاد آئی مینی برادر بختر مرحی عالم صاحب سے بعد سے موسی تاخر اس خاموشی کاکیا مطلب ایم مند کرتے ہیں ۔ آخر اسس خاموشی کاکیا مطلب ایم مند کرتے ہیں ۔ آخر اسس خاموشی کاکیا مطلب ایم مند کرتے ہیں ۔ آخر اسس خاموشی کاکیا مطلب ایم مند کرتے ہیں ۔ آخر اسس خاموشی کاکیا مطلب ایم مند کرتے ہیں ۔ آخر اسس خاموشی کاکیا مطلب ایم مند کرتے ہیں ۔ آخر اسس خاموشی کاکیا مطلب ایم مند کرتے ہیں ۔ آخر اسس خاموشی کاکیا مطلب ایم مند کرتے ہیں ۔ آخر اسس خاموشی کاکیا مطلب ایم مند کرتے ہیں ۔ آخر اسس خاموشی کاکیا مطلب ایم مند کرتے ہیں ۔ آخر اسس خاموشی کاکیا مطلب ایم مند کرتے ہیں ۔ آخر اسس خاموشی کی قام خصوصی است بخر بی واضع ہو جاتی ہیں :

رد) : سنسمس الرحن ، " اردو خطوط ، ، محوله بالا ، ص ٢٠٠٠ .

قالب ایک نے ذہن اور نئ کی کے میل تھے انموں نے ددادب بر کے ادب سے کہائے ادب سے کہائے اور برائے ذندگی ، والے مقولے کو اپنا یا ہی مبد تھا کہ انموں نے بے جالفا ظی اور تعنق و تکلفت کو خیر یا دکہا ۔ مکتوب تگاری کی قدیم روسس سے دہ پہلے ہی دیل برداست تھے۔ پہلے جب وہ فارسی میں خطوط مکھا کرنے تھے بجب بھی اپنی جبرت و جو دَت بعور مردکھائے بغیرت رہ کے اور ان میں بھی ایک منفرد اپنی جبرت وجو دَت بلا تھے کے بوہر دکھائے بغیرت رہ کے اور ان میں بھی ایک منفرد نیا رنگ واندا تا اپنانے کی کوشش کی۔ اردو خطوط کی طرت قدیم سے دہ توشن نہ نیا رنگ واندا تا اپنائے کی کوشش کی۔ اردو خطوط کی طرت قدیم سے دہ توشن نہ میں دیا ہے۔ میں میں میں میں میں میں میں ایک ہے۔ مکھتے ہیں ا۔

« میں نے دہ انداز تحریر ایجاد کیاہے کہ ہزار کوٹس سے بُزبانِ فلم باہیں

گیاکہ وہ بجریں دمال کے مزے لیا کہ وہ (1)

ان کایہ کہنا الکل بجا ہے کیونکہ ان کے خطوط بالکل اس انداز کے بین جیسے دوآ تک

بالمشافہ بیٹے ہوئے مصروف گفتگو ہوں۔ یہ حقیقت ہے کہ ان کے خطوط نے دنیائے

ادب اورخصوصیت سے دینیا نے مکاتیب میں جو انقلاب بیداکیا اس کے باعث قافیہ بیائی اور برتھنے نا مر نکاری کی روکش بڑی صدیک موتوفت ہوگئی اور اس

طرح اردوز بان وا دُب بین ایک نے باب کا اضافہ ہوا اور ان کے بعد بہت سے

نامورو مقتدر ادبیوں کے خطوط کی اشاعت نے اس مینف ادب کو مھی کوج

غض به که فالکب کے خطوط سے ان کی شخصیت اور زندگی کو سجھنے میں بڑی کہ اسانی ہوتی ہے اور امس زمائے کی قاریخ مرتب کرنے ہیں بھی مددملتی ہے۔ اِن میں اُن کی خود دادی بھی ہے اور فلسفہ وتعسوت اور خوشا مدبھی ، دندی و مرستی بھی ہے اور فلسفہ وتعسوت بھی بشوخی وظرافت بھی ہے اور سنجیدگی وسادگی بھی ۔ ان خطوط نے مرزا فالکب کی بھی بٹونی وظرافت بھی ہے اور سنجیدگی وسادگی بھی ۔ ان خطوط نے مرزا فالکب کی

<sup>(1): «</sup>خطوط فالك ، بجواله شمس الرحن ، ارتر وخطوط ، محوله بالا ، ص ٢٠ :

شفیت کی اصلی تصویریش کرکے ان کی تمام نوبیوں اور خامیوں کو امسی طرح واضح کردیا ہے کہ اسب ہما دے اور مرزا فاکس سے درُمیان کوئی بردہ حائل ہیں دہنا۔

اب یه حقیقت بخوبی واضح برگی برگی که خطوط انسانی که دادیک و اضح خدمی خال کی میشیت دکھتے ہیں۔ اُن کو سائے دکھ کر مکھنے والے کے اُصل جذبات وَنا نُرات بی بین بیر بیک اس می زندگی کے قام نشیب و قراز اور مکد د بجزر سے بخوبی آگا ہی بو سکتی ہے۔ بیس کی عکاسی نداس کی نصنیفات کر سکتی ہیں . اور ند تا ایسفات می مودی عبد الحق خطوط کی إفا دبیت واجمیت کی دفعا حت کرتے ہوئے مکھے میں ، اس

« خط دلی خیالات وجذبات کاروزنا مجداور اسرار حیابت کا صحیف ہے ۔ اس میں وہ صداقت وخلوص ہے جو دومر کام میں نظر نہیں ہے ۔ اس میں وہ صداقت وخلوص ہے جو دومر کام میں نظر نہیں اس بخطوط سے انسان کی سیرت کا جیسا اندازہ ہوتا ہے وہ کری دوسر ذریعہ سے نہیں ہوسکت ہوتا

### مُولانا قادری کی مکتوب برگاری

جہاں تک مولانا حائدسن قادری کی خطوط نگاری کا تعلق ہے ان کے وہ تمام خطوط ہوا نھوں نے اپنے احباب وائع و اور معاصر بن قبل ندہ و خیرہ کو مکھے ہیں۔ مکتوب نگاری کی اِن تمام خصوصیات کے حال ہیں۔ مولانا کی زندگی ہما ہے ہیں۔ ایک کھی ہوٹی کتاب کی مانند ہے جس میں تہ مکتف و تعنقے ہے . نہ لاگ لیپیدے اور

۱۱) : عبدالحق، کماکشرمولوی ، «خطوط مشبلی » رحضدم مجوالشمس الرحمن ، ۱۱) : عبدالحق ، کماکشرمولوی ، «خطوط مشبلی » رحضدم می والشمس الرحمن ، ۱۱) : « ادکه وخطوط ، محوله بالا، ص ۸

نه نمانش و نیانیش ان کے خطوط مھی و پیسی و دِلکتی میں اپنی مثال آب ہیں.
مولانا قادری اگرچ مرزا فاتب کی طرح مراست کو مرکا المت تو نه بنا سکے اور
نه ہی مولانا شبتی و جبتی ا فادی کی طرح طرز واسلوب کی شوخیاں در عنائیاں دکھا
سکے ادر نہ ہی مولانا ابوالکلام آزاد کی طرح منطق و فلسفہ کے نکات کی وضاحت پر
مائل ہو شعے گران کے خطوط بہت می ادبی مؤندگا فیوں سے پُر ہیں اور بہت سے
ادبی مسائل کے مکل ان ہی موجود ہیں ساتھ ہی بی خطوط ان کے خلوص دھبت انداز فرکر و نظر اور متانت و سنجید گی کے مجمی آئینہ دار ہیں.

رمورد مراد مولانان جو کو خالص مشرقی تہذیب و تمدن میں پرورکش بائی ہے اس لئے ان کے دوکش مولانات جو کو خالص مشرقی تہذیب و تمدن میں پرورکش بائی ہے اس لئے ان کی روکش کے خطوط میں حفظ مراتب ما ہم انظر آنا ہے۔ خود دول کے ساتھ بھی ان کی روکش خالت مشفقانہ و ہمدردا نہ ہے۔ وہ ان پرطعن و تشینع کے تیر منہیں برساتے بکہ نہایت متا نت وسنجید گی اور دل سوزی وہمدردی سے ہریات دل نشین کراتے ہیں۔ ان کے ہو خطوط معاصرین کے نام ہیں ان میں ان کی این دلیے ہیں اور مشاغل ذندگی

کا ذکر، مسائل اُ دب پر اظهار نعبالی، علی و ا دبی مباحث پر گفتگو، ووم روش مخطمت کا اعتراف اوراین عاجری و انجسادی کا اقرار ہے۔

بهرکبین ان خطوط سے ان کی وسیع النظری، علی و ادبی نصنیات ترحقیق و ترقیق ناقب النظری، فیطریاً در ولیش، فنی شعور اور ننقیدی صلاحیتوں کا بتا چی سہے جن کی بهمدگیر شخصیت وعلمیت کے نقوبشی اور بھی گہرے موجاتے ہیں۔

مولانا فطریاً دردلیش صبفت مهوفی منش اور فناعت پندست و ان کادستر نتوان مجی و سبع تفاه حاجت مندوں کی حاجت براری اور فریا کی اعانت کرتے رستے ہفتے ۔ گھر مجی مهمانوں سے عمد گامجوا رہا تھا ، لیکن ابنوں نے اسپنے خطوط میں اپنی معساشی د شواریوں کا مجمی مجول کر مبی مذکرہ مندی کی ۔

مولانا قادری نے غیر توغیراین اُولاد تک پراین تنگ دستی کو ظاہر نہ ہونے

دياجس كى ايك مثال بيب ا

ایک دفعہ ان کے منجھ ما حکب زادے ما حبر مندی نے بوعلی کرم صابخہ والی موانی کرم صابخہ والی کرم صابخہ والی مندو المسلم میں زیرتعلیم تھے سولا ما کوئی شیر والی بنوا نے کے لیے خط مکھ وال بنوا تھے می مرسولا ما کا کمعر کی مذہبی تقریب کے سلے بی مہمان تھا نہ عام بنا ہوا تھا۔ اخراجات کثیر تھے می مرسولا کا فیصل میں مندو ہا جواب میں مکھا :۔

« تمهاری فرمانش موصول ہوئی ، اکسس ما ہ تونہیں انسٹنا داللہ آسندہ ماہ حافظ علاء الدين كيها مص تبيرواني مسلواكر بمجوا دى عاشے كى يورو) مولاما فادرى كى محتوب نكارى كەسلىكەين ۋاكٹر خواجدا حمدفاروقى رقىم طرازىي ب " قادری صاحب کی طرح ان کی محترب تمکاری بھی ان کی شخصیت کا آلینة ہے۔ عصرحافر کے مبہت کم لوگ ہیں جن کے خطول ہیں معمولی کموں کوجاولال بنادست كاسكيقه، بالول كالطفف ا ور روز مرو كي عياستني بهوجس شخص فان كونهين وتجمعا وه ان مختفطول كوديكهك-ان كى زنده تمفيست يا قروبیت اگرکسی میگرمسافت نظر آتی سے توخطوں میں ۔ ان کے بے شکلف مرتعوں میں حصن کا دہ نازوانداز نہیں ہے کہ دہ خلوت میں معی نقاب ڈال كرآنة ادرنه عشق كى ده احتياط بهدكه بازار مي كمي رسوانه ان کا انداز تو برایک عده تسم کا شیشه میسی می ذریعه بر بیزاین اصلی دوب یں نظر آسکتی ہے۔ تعبی اور آب در نگ مطلق نہیں سے وہ جو کھوا ترمرتب کرتے یں وہ موضوع اور اسلوب کی ہم آمینری ہے۔ ابك مرتب فلا برث نے مویا سان سے كہا تھا:

« بات کینے کے لیے دراصل آیک۔ ہی لفظ ہوتا ہے۔ صفت کوظا ہر کرنے کے لیے ایک۔ ہی اسم صفت اورفعل کوظا ہر کرنے کے لیے بس ایک۔ ہی

(۱) : خطوط قادری : غیرطبوعهٔ مملوکه ما میرسن فریری کمشنت ایژیونیکا مکر بسرولانا حارجسن قادری :

فعل 🗠 ٧

مولاناقادری کے بہاں بھی ہی باستہ ہے۔ وہ ایک ماہر طبیب اور نباض می کی طبی ایک ایک نفط کی نبض کو جانے ہیں اور اسس کو ایسے مناسب موقع ونمل سے انتعال کرتے ہیں کہ اسس کی معنوبیت واہمیت اور بڑھ حاتی ہے۔ ۲۰ اپریل سائا اللہ ہے کہ ایک نظرین کی کھڑست کا ذکر کرتے ہوئے ڈاکٹر خواجہ احمد فاروتی کو کیکھنے میں مناسب کی کھڑست کا ذکر کرتے ہوئے ڈاکٹر خواجہ احمد فاروتی کو کیکھنے

« یں آن کل کٹرت کار مرکار سے بہت پریشان ہوں اور مرکارایک دونہیں جھے سات ہیں۔ سب کی بندگی کے بیے وقت کی پابندی ہے: ۱۱) ایک اور موقع پرڈاکٹر فار دقی صاحب نے لکھاکہ ایک صاحب کے پوتا ہواہے آپ تاریخ کہدیجے۔ اس موقع پر اپنی تاریخ کوئی کے متعلق مولاناتے جیسا د لِ چسپ خط مکھا ہے۔ مل خطہ ہو!۔

"افھوں نے توکیا تاریخ کو کہا ہوگا۔ آپ ہی کو یہ لیکا بڑگیا ہے۔ چھر وہ آلکھے
معیے نود اس کا ضبط ہے۔ اکٹر میرے لیے یہ مخت مت اسے۔ کتنی تاریخیں کہتا
ہوں محکومی کسی کونہیں سنا تا۔ کھیں اور دکھ لیں جہلنا جا رہا ہوں اور
تاریخ کہہ رہا ہوں۔ امتحان کی شکر اتی کررہا ہوں۔ بات ہے بات بہب
سیسب کہتا ہوں تواب بات اور سیب پرکیوں نہ کہتا۔ محر آج کل
سیسب کہتا ہوں تواب بات اور سیب پرکیوں نہ کہتا۔ محر آج کل

دا، احمدفاروتی، گاکطرخواحد، "مولانه حامد حن قادری "، (مقاله) " نقوشی " احدفاروتی ، گاکشرخواحد، "مولانه حامد حن قادری "، (مقاله) " نقوشی " الابور ! جنوری مصفوله اسر، شس ۱۹۰ یا ، (شخصیا سنمبری ، ص ۱۸۷

١١): ايضا برش ١١٠-١١، رشخصيات نمبر ، ص ١٨٦ :

بین اور نطریقہ میرکہ امتحان ابھی ختم بھی نہیں ہوئے کہ آئدہ سال کے برچے بنانے کو آگئدہ سال کے برچے بنانے کو آگئے۔ اس بے یس نے سوجا کہ فور آ آپ کے محم کی تعبیل نہوں تو بھر نہ ہوگے گی۔ چنا نچے عجامت میں یہ چند تاریخیں آج ہی تکھرکہ ختم کر دیں۔ اتوار کے بہب آج خط نہ جاسکا ، کل جائے گا۔ ان کے اچھے برے ہونے کی ومہ داری نہیں ما حقر بجھنے ہے دی

مولانا قادری کی جن بوگوں مسے خط و کتابت تھی وہ زیادہ ترابل فلم اورنشاع دادیب تعد جن مي يروندسررست بداحر متياتي آل حرر ورعندليت واني ، سيدا كرمسين داله آبادى چيرت شه يوى بمنظم عبيل شوق ، كُواك فرمحرطا هرفادوقى بعبدا لماحد دريا بادی ، وغیره خصوصیت سے قابل ذکر ہیں ۔ مولانا ان احباب کی تخلیقات وتحررات میمهی داد دستے دکھائی ویتے ہیں توکہیں ہے لاگ تنقید کرتے نظر آتے ہیں- انس طرح ان كے خطوط مص ابدازہ لكا يا جامسے كتا ہے كدا نموں نے شعروارب كے عون ح ادتقاا در امس کے سنوار نے ویمقار نے میں بڑمی محنت دیکن اور سنعکری وجانفشائی مسكام لياسب الكواد في تعقيق وتدقيق مسير وكحيد حاصل بونا وه اس كواسيف دوستول ادر إحباب كوبني نے كے ليے كوشاں رہتے تھے - بعض موقوں يروه اسپنے عمدہ تنقيدى مضاین کی اشاعوت میں اسی سبعیہ سے دوک دیتے کہ شاع با ادسیہ کوبارخاطر نه میود ۸ ماریج برمین الدو کے ایک خطیس حیرت شعلوی کو میصنے ہیں ب در تاریخ و تنقید ، پر آب نے توب ریادکس مجھے ہیں . آپ کواکس میں عبيل قدوان كامام ديجه كربيركيا خيال آيا- مي كبي مصرف اختلاف كي بنا پر اسس کی قام گنوبیوں پر مانی نہیں بھیپرویا کرتا۔ بلکہ پھیشہ کھیں۔ دل، سے اعترات کیا کرتا ہوں۔ دیکھیٹے میں نے درتاریخ وتنقید، کے اس دومرے ایڈیٹن سے وہ دشاعری میں بوری والامقمون نکال دیاجس

<sup>(1)،</sup> احمد فارد تی ، داکشرخواجه و موانا حا مرسسی قادری ما . محوله بالا . مس ۲۸۲ ع

من جلیل معائب کا تفرکره تھا۔ اسس میے کہ اس میں ذاتیات سے بحث
الی تھی۔ اور وہ دقتی بات تھی۔ میں نے اسس مضمون کی دل جیسب
باتیں سرقہ و توارد والے مضمون میں وکھدیں۔ اسی طرح ستاریخ و تنقیب کے لیا ایڈ لیٹن میں مہرت بڑا مضمون سیما آب معاصب کے متعلق تھا۔
اس میں ان پر بڑی کو می تنقید تھی۔ محر وہ مضمون اُن کی فرمائش سے مکھاگیا تمعا اور سیما ب معاصب نے اسس کو سرشاع ، میں چھاپا معادی تھا۔ مگر اسس پرنہا بیت چزیز تھے۔ مہر حال میں نے وہ مضمون میں جھی خارج کر دیا ہے۔

ایک ادرخط دیکیمین اسس میں مولانا حبرا لما جُد دریا با دی ، نیبا زفتے پوری ، اور پردفیسر دسشیدا صد صُدیقی کی تنقید پرتنقید کرستے ہوئے حیرست سنسلومی کو مکھے ہیں :-

سمندن مدید ، بولائی سے باقا عدہ آر ہاہے۔ یں نے ذکی صاحب
کاشعراور اسس کی دادد کھی تھی۔ اور دونوں پر رائے قائم کرانی ہی۔
یس آپ کے «مضرت ، دریا بادی کی سخن فہمی اور نقادی کا کچت بست قائل نہیں ہوں، اگرچہ وہ میرے تبعر وں کے مجست کچھ کدا ہے رہیت قائل نہیں ہوں، اگرچہ وہ میرے تبعر وں کے مجست کچھ کدا ہے رہیں۔ میری کتاب (نقد ونظر) پر اور میرے دونسے مضاین بر ساماء اور ۱۹۴۹ میں اپنی دائے بھی برکھ بھے ہیں اور جھا ہے بھی پر ساماء اور ۱۹۴۱ میں اپنی دائے بھی برکھ بھے ہیں اور جھا ہے بھی نظر فریس مراوی عبد الماحد بھی داد میں سراوی عبد الماحد میں ناہم ذکی مکھنوی کے شعر کو سراہنے ہیں سراوی عبد الماحد صاحب دریا بادی مائے ہے ہم ہوت خلطی نہیں کی داد میں سیالفہ ضرور، مساحب دریا بادی قابل ہے یہ مساحب دریا بادی قابل ہے یہ سے۔ لیکن بیند کے قابل ہے یہ

<sup>(</sup>۱) به خطوط قادری بنام جیرت شدکوی ، ، در تحیر مطبوعتی ، مملوکه داشترسن قادری . . .

نیاز فتے پوری کا شعرکو دہم کہنا ان کی حادث میں داخل ہے بجب کبھی وہ سنجیدگی اور بھر ردی کے ساتھ غور نہیں کیا کرتے ہم کہدیا کرتے ہیں اور فلطیاں نکال دیتے بیئ جو سراس فلط ہوتی ہیں جاتھ ، احتقر ہما آب اور فلطیاں نکال دیتے بیئ جو سراس فلط ہوتی ہیں جاتھ ، احتقر ہما آب دغیرہ بر تبصر ہ کرنے بین نیاز معاقب نے در حینوں بار جمعو کرکھائی سے "

ر درستیدا حدصدیقی سے البتر تعجب مے کہ انہوں نے عجب میں لئے قامی کرلی نعد اجانے آپ نے کیا کمعاکہ انھوں نے کہا کہ در مجھ پر بھی وہی ایز تہے ہو آپ پردر کیا آپ نے میک بتایا تمعاد کا احتراض کیا میں دور

مولانا کواد به ب اورشاع ول سے فتی و نظر ماتی اختلات فرور تھا بمگروه ول و جان سے سرایک کی تدر کرتے تھے یہ مبی ایک عجیب بات تعی کہ جن شعرا - واکباب سے ان کو اختلات تھا ان کے شائع شدہ مضایی وغزلیات پرشتمل کتب ورسائل دصونڈ معد وصونڈ معد وصونڈ معد کا مورش کو اور فر مائن کر کے مشکلت، ان کی اعلی تنقید و مبعره کور البت عدہ شعروں کو بار با راوگوں کو سناتے اور خود بھی خوب خوب داد دیتے - اس کا اعراف خود سیمآب معا عَب فی ہے - اور مولانا قادری نے مبی اس کا شہوت سیما سے دور سیمآب معا عَب فی ہے - اور مولانا قادری نے مبی اس کا شہوت سیما سے سیما بی مداخب کی نے نظیر تاریخ وفات نکال کر دیا ہے -

۱۱) : " نطوط تاوری بنام " برت شعلوی " ، (غیر مطبوعی ، مملوکه داشترسی تاددی :

المس معری ایسے اعلی شوکہتاہے۔ اُن کا یہ فدت میرے نابت ہوا۔ عین سلم شباب بیں اُسے بڑی بیدودی سے قتل کر دیا گیا۔ ایس کی شعری معلاجیتوں کے سیلے یس پر دفیسر ڈاکٹر مفدیت الدین فریدی پر وفیسر دہلی او نیورسٹی کو کیم اپیل، مداار کے ایک خطیں کھتے ہیں : ۔

"السس وصيب ايك في نوجوان شاع كا بتا لا يمى في السس وصيب ايك في بالكل الإكام، نوع ، نومشق ، محر خوب متناس المساس و كول كون و كما بنى تركبيول الاشعرول كويه نود و كلي بحمتا منه يا كيا الرسيد كهلوا كرامتجان معى ليا كيا الرسيد كهلوا كرامتجان معى ليا كيا الرده كامياب بهوا و مشاع ول كر بعض بور مقي و يُراف شاع السس سي معلى المساس المساس المساس ولا محيط ويُراف شاع السس المساس ال

جگرصائوب کی مشته در مغزل ہے۔ وفایار ، اوا یا و ، اکس پراکس نے غزل کھی اور جگر کومسناٹی کہتا ہے ؛ سے

بهلاندسکیم کوبهارول کے مناظر بن آنکھوں کوری تجرم نظارہ کی سزایاد حیرت ہے کہ اتنا سابیتے رومضمون کیؤیکر ببیرا کرسکا ۔ دوسر اشعردوسری غزل کا دوسرے رنگ کا ہے مگرکس قدر دل جرب ہے دسہ روسرے رنگ کا ہے مگرکس قدر دل جرب ہے دسہ

یه بندشین حجاب محتت کی تلیج بن اونسچا بھی کیسے کی تھے لکا دکو ایسے اسٹسعار کوئی بچہ کہرسے کتا ہے ؟ مکر بیچے ہی نے کہا ہے اور اس مطلع کو دسکھنے ،سے

ا الرئينسناكس كاحق ہے الله وكل كاسبين شق ہے

مجھے بھی حیرت ہے کہ بہلا مصرعہ المس نے کیے کہد دیا ہے (1) مولانا اگرچہ بڑے متین وسنجیدہ اور روایت پرست شخص ہیں معجم جہاں کوئی نئی اور اچی بات نظر آت ہے اسس کو سراہے بغیر نہیں مانتے۔ آگے جلکریہی توعم شاعمہ مارف سنجھلی کے نام سے شعبہ در ہوا اور عین کا مشعب میں مقالبت کے سبب مانتے کے سبب میں مقالبت کے سبب مقالب کردیا گیا ۔

تادری صاحب ہماری قدم تہذیب کا اکس نموند ہیں اور اسنے نظام مجر میں معاشر ق و میں معاشر ق و میں معاشر ق و میں معاشر ق و معیار رکھتے ہیں معا اگسرت معین معاشر ق و افدار کا ایک نماص نظر بیدومعیا رکھتے ہیں معا اگسرت معین است معاشر ق کو کھتے ہیں ؛ کے ایک نظری و اکثر نوا احبد احمد نادوقی کو کھتے ہیں ؛

«مدراس والے واکھ عبدالی کاخطاب شائد افضل العلما میمی ہے۔
مجھے بھی ایک مرتبدان کی زیارت کاموقع بال ہے۔ جب وہ عامعہ وو و کے جھے بیک اداان کی بہت پسند
اُں۔ ایک مشہود بزرگ گزرے ہیں۔ مُولا ما حمرت ما صاحب محدث
کان پوری دھمۃ اللّاعلیہ، فح اکھ صاحب کے والد مرحوم محدث کان پوری کے شاگر دیتھے۔ عرف اس تعلق سے واکھ ما صاحب اگرے سے کان
پورکئے۔ مولا اللہ مفقور کے مزاد پر فاتحہ پڑھی اور ان کے خاندان سے
پورکئے۔ مولا اللہ مفقور کے مزاد پر فاتحہ پڑھی اور ان کے خاندان سے
میرٹ کراپ کو بطف آئے گاکہ حضرت می در بیرکا باعث یہ لطیفہ ہوگا
کہ مفت مولا نا حمرت صاحب میرے میروم شد حضرت باللہ عسام
محدت علی پوری کروی فیدا ہ کے بھی است اور تھے۔ مفت صاحب نے بروم میں دہ کرمد بیت شریعیہ
کان پورا کرا در مولانا صاحب کی خدمت میں رہ کرمد بیت شریعیہ
بڑھی تھی دیا ہے کہ عب حضرت صاحب اگرہ تشریعیہ باکھ اور

دد)، « محتوب قادری بنام پروند پر واکیر مغیبت الدین فرمیری » (مغیرمطبوعی) ، مملوکه ملجی ولید

مولانا عابد حسن فریدی صائعی مردوم نے مغیب اور ان کے بھالی کو
حضرت کی فدم من میں بیش کیا توحفرت صائعی اپنے استاد کے نوابول
کی تعظیم کے لیے کھڑے میروکئے ۔ انتہائے ضعف کے مبیب سے ایک
اُدی کی مددسے اٹھتے اور کھڑے ہوتے تھے۔ اور پہلے لوگوں کو عجما لیا
جب تور بیٹھے ہے دی

مولانا قادری مفرسة قبلہ علم الماج ما نظا پر برب برجا محت علی شاہ صائد برمی معرف علی پوری سے نفر دائم ملک ان کے محبوب و مقرب نعلفا میں سے تھے دائم میں معرف سے واللہ دسی محد اللہ معلی المار معلی معرف المحبوب و مقرب نعلفا ہوا تمعا میں مولانا قادری کی اپنی بزرگی اور حسن اخلاق تعاکد اہل سلسلہ دیا رطر بھیت ہوئے کے مبدب بڑسے لطف و کرم اور خلوص و مجبت سے میں شائد اسی ضاؤم ل مجبت اور تعلق روحانی کا سبب نعاکد دونوں بزرگوں نے ایک ہی سال یعنی اللہ اللہ ما میں صرف جا در کی سینی احتر کے والد میں صرف جا در ماہ کے تفاوت سے جان جان آخریں کے سیر دکی بنی احتر کے والد میں صرف جا در ماہ کے تفاوت سے جان جان آخریں کے سیر دکی بنی احتر کے والد میں میں مراف کی اور مدالت کی تومولانا کا انتقال میں براوی میں اسال میں کا دونوں براوی میں اسال میں کے مورون کی انوان کا انتقال المین اسلام کے دونوں براوی کے دونوں براوی کے دونوں براوی کا دونوں براوی کون براوی کے دونوں براوی کے دونوں براوی کے دونوں براوی کا دونوں براوی کے دونوں براوی کے دونوں براوی کا دونوں براوی کے دونوں براوی کی کا دونوں براوی کی دونوں براوی کے دونوں براوی کے دونوں براوی کے دونوں براوی کے دونوں براوی کی دونوں براوی کے دونوں براوی کی کان کی دونوں براوی کی دونوں براوی کے دونوں براوی کی کی دونوں براوی کی کی دونوں کی دونوں براوی کی دونوں کی دونوں

عمرکے آخری آیام بی بھی حسب عناصری اعتدال نہیں رہتا اور فولی بیں افیملا پیدا ہوجا آخری آیام بی جب حساس نہیں جھوٹرا۔ اُخلاق واخواص اور تعلقات و فسعداری بیں ذُرّہ برابر فرق منہ آنے دبا ہو جھے سے خور حسا حسب فراش ہونے اور مسلس علیل رہنے کے با وجود امیس احقر کے والد کی وفات برتعزبتی خطر بین تھے۔ بر فراتے ہیں ؛ ۔

دا) ؛ احمَدُ اردَ في الحُمَاكِمُ نُواحِد "حامَرُ من قا دُرى «درمقاله» "فقوش شخصه يات تمر «محوله بالا به مدا

« محيم صاحُب قبله كى وفامت وصُربت آيامت برُّ اسخيت المبير بيسب في نظير بسني تهيء بما رسط سلط من آگره ك قطب تعد الليدتعالى مغفرت كريم بؤار دهست مين هي وسعاود مراتب اخرت بلندف است وآمين ) الدكوجديدا كيه صدمه بوكا السس كاميرت دِل يرظ الترسيد - تين نودكئ بفت سيخست عليل اورصائعب قراش بون جس كااثراس تحرير سے ظاہر سے۔ قلم اور ہاتھ قابو مینہسیں ؛ (1) بهركيف مولانا قادري كي شخصتيات اورتصانيف كي طرح ان محنطوط بمي اروو ا دب میں ایک نعاص اہمیت وافادیت کے حامل ہیں بین مصال کی اعلیٰ ظرفی و بكندكردارى اورخلوض ومحبّت كايورايورا تنبومت مليّاستِ ان خطوں ميں مولان**ا ك**ي شانت سنبيد كي مجي ہے ، شفقت و محبّت بھي ، برجبتگي و پينگلفي مبني اور شمقيق و تنقيد مهي -ان کے خطوط سے اکس بات کا اندازہ بنوی ہوسکتا ہے کہ وہ بے تکلی دسانگی ا در رجبتگی دید ساختگی کا ایک اعلی نموه میں یعض حکے توالید مکھ حیاتے ہیں کہ مار مار پر مصنے کوا ور بخوبی زہن نشین کرنے کوجی عابتا ہے۔ چھے حجمہ ار کرووفا رسی محیمی حجمہوں كے ملاوہ كلام باك كى آيات كے بھى حوالے ديتے جلتے ہيں اور ان كا ترجم بمبى مكيتے عباتے بَين ناكه مكوّب البيدير باست سخوبي واضع بهوهائ - گاه گاه واقعات كومبى المس انلا مصيب كريت بين كران بي داسستان كاسالطف ببدا بهوماً ما عيد-ودايك بدريا وكاصفا اورمخلص دبيه توث إنسان تقييلى وأدبي دثيابي انھوں نے خطوط کے ذراعیہ مبہت سے لوگوں کی ہمنت افنرائی کی -خطوط کے ذریعہ میں وہ اسینے ذوق کی شکین کا سامان فراہم کرلیا کرتے تھے۔ ا در است شغل کومجی وه اینے شغل تاریخ گوئی کی طرح محنت بمحبّ یا د Labour of love ) ہی سے تعبیر کرتے تھے۔ اپنے مختصہ سے خطوط میں مجی جیسے ط

در محوّب قادمی بنام مروّد اکبرآبادی «رغیرمطبوعی» مملوکه میختوب الید :

ادبی مصنایین سمودسینے کی قدرت و کمال رکھتے ہتے۔ وہ ایسے وگوں سے جو اُن سے

تفیدی و محقیقی باتیں دریا فت کرتے تھے بہت توسش ہوت اور ایسے خطوط کے
جوابات کو دیگر تمام خطوط پر فوقیت دیتے ہتے۔ اکس طرح انہوں نے ایپ بہت سے ہم عصراد یوں اور شاخروں کے ذوق کو چلا مجنشی انہیں ان کا فرنوں

ہیا گاہ کرکے ان کے محاسن کو اجا گر کیا ۔ اگر کسی ذر لیہ سے کوئی ادبی یا شخفیتی بات

ان تک بینی یا کسی اچھے شاعر کے شعران کوسنائے گئے تو یہ ناممکن تفاکہ دہ اپنے

ان تک بینی یا کسی اچھے شاعر کے شعران کوسنائے گئے تو یہ ناممکن تفاکہ دہ اپنے

احباب اور با ذوق تل نامرہ سے دور رہیتے ہوئے بھی یہ با تیس اور یہ انتحار خلوط

کے ذریعے اپنی اولین فرصت میں ان ک مذہبی یہ با تیس اور یہ انتحار خلوط

جو طما نیت فلبی اور رُوحانی ت کین مِلتی متی الس کا اندازہ کو کی اہل ِ ذوق بی کرسکنا۔

جو طما نیت فلبی اور رُوحانی ت کین مِلتی متی الس کا اندازہ کو کی اہل ِ ذوق بی کرسکنا۔

و برجب نگی ، ان کی ادبی اہمیت وا فادیت ان کو د نیائے مکا تیب میں ہمینہ زندہ و د برجب شکی ، ان کی اور وہ ہر دُور ہی دلیسے یہ صحام میں گے۔

و بیکھی گا اور وہ ہر دُور ہی دلیسے سے یہ صحام میں گے۔

### باب

# ويحول كي سليه مولانا كي نصانيف

دنیای تمام متمستان ور ترقی یا فته قویس ا پنتے بچی کی تعلیم و تربتیت اور نشود

ماکی طرف خصوصی توجه دیا کرتی ہیں ، کیؤی ان کے پیش نظر یہ مقولہ رہتا ہے کہ

« آج کے بیجے کل کے باب ہیں یہ سیسب ہے کہ جن اقوام میں بچیل کی تعلیم و

تربتیت کی طرف مناسب طور پر توجہ نہیں دی جاتی تو اس کا خمیازہ اس قوم و

تربتیت کی طرف مناسب طور پر توجہ نہیں دی جاتی تو اس کا خمیازہ اس قوم و

فل کو صداوں تک بھگتنا پڑتا ہے ۔ لائق دفائق والدین اپنے بچوں کے لئے علم و

عمل کی دولت ہی بطور مربا ہے دور شرچور جاتے ہیں بعی کے سہارے بسماندگان

ذندگی کے ہرخوا کو برگر مینے اور ہرمئے کا حل تلاش کرلیا کرتے ہیں۔ سیکن اس

کے برعکس وہ لوگ جو اپنے تیجھے اولاد کے لئے کیشر مال و دولت تو جھوڑ جاتے کے بین کمران کی تعلیم و تربتیت کی ملوث کوئی توجہ نہیں دیتے تو اس کا نتیجہ بر سونا ہے

کہ وہ حالات کا مقابلہ نہیں کہ باتے ، ذمانے کی جالوں کو نہیں سمجنے ، وہ اخلاق و

کر داد اور تمدّن ومعاشرت کے اصولوں سے بہرہ رہتے ہیں اور معاشرہ کو کھی

آج کا دُور ترقی با فنتر دُور سعد امریکی و برطانبه ، روس وجرمنی اور جبین و جابان دغیب ره می اور جبین و جابان دغیب ره میر بیرس کی نظشات اور ان کی ذیانت و ایا قنت کے اعتبار سے مبہت سی کنا بین ملتی بین اور اکسے دِن تنی نئی کنا بین شا کے ہوتی رستی ہیں جن سے

ان کے علم وادب اور تهذیب و شائستگی می مدز بروز اضا فرہوتا جار ہا ہے اور وہ بان کے علم وادب اور تهذیب و شائستگی می مدز بروز اضا فرہوتا جار ہا ہے اور وہ بتدر برج ترتی کی طرف گامزن ہیں کسس سلتے ہم کو بھی بچوں کے ادب پر تصوصی طور پر توج د بینے کی ضرورت ہے۔
پر توج د بینے کی ضرورت ہے۔

مردر المام ا

بچوں کے ادب و تین افسام میں تقت ہم کیا ماسکتا ہے: ا۔ بچوں کے متعلق ادب ، دم بچوں کے مطالعہ کا ادب ، دم) بجوں کے سلتے کمعا ہوًا ادب ،

بچ آسے اور معتقان کی نفیات اور ان کے گردو پیش سے بخوبی واقعن موساتھ ہی اسے
ہے کہ وہ ان کی نفیات اور ان کے گردو پیش سے بخوبی واقعن موساتھ ہی اسے
ہے کی عقل دننعور ، ذہن وادراک ، قرتت ما فظر ، پرواز خیال اور دلیبی ومعلومات کی
صدُود کا مجبی اندازہ مو ، اگر ان باقوں کو مزنظر رکھتے ہوئے کوئی اوب خلین کیا جائے
تو ایس ادب بچ س کے دلیبی کا باعث ہونے علاوہ ان کو ذہنی بیا دلیں اور
کردد اور سے مجی شجات دلائے گا ،

اور بیوں کی دہنی نشود کا سے سے انہیں بہنسی بانیں کھائی وسمعائی جاتی ہیں اور بیوں کو سے مائی وسیمائی جاتی ہیں اور عمدالا کرسے دکھائی جاتی ہیں۔ جب کہ ابیض باتوں سے باز رہنے اور بینے کی مقین کی عمدالا کرسے دکھائی جاتی ہیں۔ جب کہ ابیض باتوں سے باز رہنے اور بینے کی مقین کی

جاتی ہے۔ ال کے اور کے ایم ایم ایم الحاراجانا ہے لیمن کو دیا نے کی طرف توجہ دی جاتی ہے۔ ال کے ایم ایم ایم ایم ا ہے۔ لہذا میجوں سے اوب میں دہ خصوصیت لازمی ہوتی جا ہیئے کہ وہ انہ معلوما ہ عامتہ میں اضافہ کرسکے ذہنی نشوہ تما کرسکے اور اخلاقی درسس دسے۔

اردد ادب دنیا سے دوسرسے ادبی کے مقابلے میں امیمی کم سس سے لیکن اس نے جلدى بوانى كى منزلول كوجيو ليا سب اكسس كى ايك دحرب بي كيى سب كداس كا داسط جن شعب داد و ادباسه بیرا ده دوسری زبانول مین عبی ماسر سطنے بینی عربی وفارسی بین عبی دستنگاه رکھنے سمتے جب ہارے شاعروادیب اس زبان ک طرف متوتم ہوئے نوانهول سنديمي حيذخيالي كمانيال تهمين مكرده ببي زياده ترددمسري زبانول سيسدمانوذ معنین بیخاں کے ادب میطرت بوں بھی توجر مزدی گئی کہ بلند ما یہ ادب جھیوتوں کے لئے يندنظون اوركها سون كى موقات محصور كر مرون كے ادب كى طرف متوج بوكئے ۔ اردو میں بچوں سے ادب کی کمی کا ایک اور معیب مدمجی سے کر اس سے سیامی مخور وفكر اور متناشت وسنجيدكي كي صرورت سيسيرس كي بابندي بهارست مبينز منناعوو لار ا دِيمِ ل محلين كى يات توسى مكرانهون سنه اس طرون كونى خاص توجراس سلط مذدى كد " بیجوں سے سئے لکھنا میں کوئی کام سیسے: اسس تیال سیسے ہمارے شاع اور ادیب بیجوں کے ادسب كوقابل اعتنانهين سمعة اوركسس سعاكة بهيؤنبي كرستدرسية بين ايك اورجال جو بهارسے شاعروں اور ادمیوں میں با یا جانا سیسے سے سیسے کہ بچوں سے سیئے تو سیھے بی کھیں ، برول سع المسركاكما واسطري كتنام فن كرخيز خيال سبع بي كوبا بيون كا ادب، ادب بي نه بواكوني ادني درسطكاكام موا-

بچوں کے ادب کی خلیق بڑا مقدش فرلینہ ہے اور بہ کام بڑے ادبیب و شاعری انجام دیا کرتے ہیں کمیوں کہ بچوں کے سلے تمایی سیمنے دایے کو بلندی فکر و نظرا وربلندی افلاق وکر دار اور فن کی آمیزش ہی سے افلاق وکر دار اور فن کی آمیزش ہی سے بچوں کے ادب کے امینے تقاصف بچوں کے ادب کے امینے تقاصف بچوں کے ادب کے امینے تقاصف بو مقاصد ہوتے ہیں۔ اکس کی اپنی تصوصیات ہوتی ہیں۔ بچوں کا ادب تغلیق کرتے وقت

#### Marfat.com

ان نام خصوصیات کو برد سے کا رلانا نها بیت ضروری اور ایم ہے۔ ان سے بغیر نینجہ خیر اور مبتی اُموز ادب نیاد ہی مہنیں ہوسکنا ۔

بی ساری ادب برمزد کی گلیفت سے قبل بر مناسب ہوگا کہ ہم اس امرکا ایک مختصر ساجائزہ نے بین کہ عام طور بر اردو میں بچوں کا ادب کس معیاد اور کس قیم کا ہے جا تک بجوں کے ادب کی است وارکا تعلق ہے کس میلید میں مدب ہے بیک نظیم اس میلید میں مدب ہے بیک نظیم اس میلید میں مدب ہے بیک نظیم اس میلید مناقب سے قبل ان کے است اگر جن فالقب سے قبل ان کے است اور ان ان کے است اور ان سے اس زام ہے کہ میں ہوتے ہے بین اور ان سے اس زما نے کے سبیتے مخطوط میں ہوتے ہے بین اور ان سے اس زما نے کے سبیتے مخطوط میں ہوتے ہے بین از آو ، ڈیٹی نذیر احمد ، مولدی کہ کا اولتہ ، علام اقبال اور مولانا اسم جبل میں کو ان میں والا اسم ان باز کو رہیں ۔ اگر جو ان بزرگوں نے ادب سے تواعد وضوا بط کو مز نظر رکھتے ہوئے ان ایک کا بی نہیں کہ میں مگر کھیے ہوئے ادب سے تواعد وضوا بط کو مز نظر رکھتے ہوئے ان اور ان کا بین میں نہیں کہ میں مگر کھیے میں اور ان کے اور ان کے اور ان کا اور مولانا محمد سے تواعد وضوا بط کو مز نظر رکھتے ہوئے اور ان کا بین اور ان کا بین دول کو ان کا میں اور ان کا انداز واصلاحی باتوں بیشتی " نصیحت کا کرن میکول" ابن دول جبی دول کشی اور ان میان دیا ہا کہ دول کا انداز واصلاحی باتوں کی بیٹ دولؤ کی سے دول کا در انداز دول کا انداز بیان دیا بات کے اعتبار سے بیوں کی بیٹ دولؤ کی انداز بات دیا بات کے اعتبار سے بیوں کی بیٹ دولؤ کی ہے دولؤ کی انداز بیان دیا بات کے اعتبار سے بیوں کی بیٹ دولؤ کی ہے دولؤ کی انداز بیان دیا بین دولؤں کا انداز بیان خصوصیت سے بیوں کی بیٹ دولؤ کیا دولؤں کا انداز بیان خصوصیت سے بیوں کی بیٹ دولؤ کی ہے دولؤ کی انداز بیان خصوصیت سے بیوں کی بیٹ دولؤ کی ہے دولؤں کا انداز بیان خصوصیت سے بیوں کی بیٹ دولؤں کا انداز بیان خصوصیت سے بیوں کی بیٹ دولؤں کا انداز بیان خصوصیت سے بیوں کی بیٹ دولؤں کا انداز بیان خصوصیت سے بیوں کی بیٹ دولؤں کا انداز بیان خصوصیت سے بیوں کی بیٹ دولؤں کا انداز بیان خصوصیت سے بیوں کی بیان خصوصیت سے بیوں کی بیان خصوصیت سے بیان خصوصیت

اس صنمن مين فودمولاما آزاد كا قول سيسه:

<sup>(</sup>١) محود الرحل ، م بيخول كا ادب " كراجي : نسيتنل بك فأو مرابق ، ص- ١٨

مولانا محرسین آزاد کے اسس قول سے انرازه مونا ہے کہ امنوں نے بچوں کا ادب بہتوں کی نفیات کی شہرت و مقید بہتوں کی نفید میں ازاد کے شہرت و مقید بہتوں کی نفید بہترت و مقید بہترت و مقید بہترت و مقید بہترت کی تعنیفات کے متعلق مولانا مار مستن کا دری " داستان ناریخ اُر دو " کا سبب بنی ۔ آزاد کی تعنیفات کے متعلق مولانا مار مستن کا دری " داستان ناریخ اُر دو " کا سبب بنی ۔ آزاد کی تعنیفات کے متعلق مولانا مار مستن کا دری " داستان ناریخ اُر دو "

م سررت نه تعلیم بنجاب کی طارمت کے زمانے بیس کر طالزار کی فرمائش سے آزاد نے اردو ریڈرین ، قواعد اردو اور قصعی الهند مرنب کبی بہارد در زبان بیں ابنی فرع کی میہ ترین کتا ہیں ہیں ۔ پچوں کی درسیات میں ان سے بہر کتا ہیں ہود در نہ تعییں۔ اور ان کے بعد مولوی اسلمیل میر مفی کے سواکسی سے ان اسلمین در اور ان کے بعد مولوی اسلمیل میر مفی کے سواکسی سے ان اسلمین در اور ان کے بعد مولوی اسلمیل میں در اور الطفت و میں تصور میں تصور میں تصور میں اور الطفت و دل کتنی اور الطفت و میں تا تیر کا آج یک جواب نہ ہو سکا یہ در)

دُینی نذبراحسسه کریعف کن بول سے مطابعہ۔ بنا جیلنا ہے کوا کہیں بھی بچوں کی لیا قست وصلاحیت اور جیکت وفطرت کا ندازہ کرنے بیس کوئی دِ قست بیش ہنیں آئی ہوگی وہ بھی اپنی تصانبیف کے سیلے بین خود کیجھنے میں ،

۱۱) حارس خادری بمولانا، دات ن مایخ آردو ، کرایی دایجکشنی پرلیس ۱۹۹۱ء ، (تعبرا ایرلین) ص ۱۵- ساه م

متعیل تفا وجب دیمیوایک ندایک متفامتی که میراسین کم ده گیا ہے

میں اُسی وقت قلم مرواست بی کھ دیا کرتا ۔ یول کتا بول کا پہلا گھان تبار ہوا ۔ (۱)

اسلملی میر منی صبیح معنی میں بچول کے شاع بیں ان کی شاعوی میں بلندی نہیں ہے

فلسفہ نہیں ہے۔ اوبی ہاشتی بھی تہیں ہے گران کی نظموں میں بچوں کے لئے ایک نصوصی

کشش مزورہ اور وہ کشش ہے مہی بی بی سرا بہاری اور مردم نا ذگی کی سی فیت میں میں کا گزیا زبانہ یا د اُجا تا ہے۔ ان کی نظموں میں سما بہاری اور مردم نا ذگی کی سی فیت میں میں میں ان کے اشعاد یا د آجا تے ہیں ۔

بیب کا گزیا زبانہ یا د اُجا تا ہے۔ ان کی نظموں میں ان کے اشعاد یا د آجا تے ہیں ۔

مرایت کے علم بردار ہیں اور نہ ہی تو کی خاص شاعرانہ فن کاری ہے ان کود کھے کر مرکوئی کم روایت کے علم برداد ہیں اور نہ ہی تو کی خاص شاعرانہ فن کاری ہے ان کود کھے کر مرکوئی کم مرجود ہے۔ یہ ان اُسی بیان پر توج بخود آجا تے ہیں۔ حب بھی ہم ان کونفر میا بھی مرجود ہے۔ یہ ان اُسی بیان پر توج بخود آجا تے ہیں۔ حب بھی ہم ان کونفر میا بھی دور است دوں کا براہ مانا یا دا جاتا ہے۔

در است دوں کا براہ مانا یا دا جاتا ہے۔

مولوی محراست اور فایاں مار مٹی کے بعد ہجوں کے لئے کھنے والوں میں ایک اور فایاں نام حا مدادہ نران میں فلیس کے اس نام میں منابین محصے ہیں۔ درسی کتب ہجی ترتنیب دی ہیں ، نظوں و مضابین کے مطابین کی کہانی " " آسمان کا ہم سابی " " حا نوروں کی عقل مندی " " حیار جاند " مکالوں کی کہانی " " آسمان کا ہم سابی " " حا نوروں کی عقل مندی " " حیار جاند " وہ ہے کی جبال " دفیرہ ایسی کتب ہیں ہو ہجوں کے لئے نہایت مفیدا ور کا دامد ہیں ۔ " وہ ہے کی جبال " دفیرہ ایسی کتب ہیں ہو ہجوں کے لئے نہایت مفیدا ور کا دامد ہیں ۔ " وہ ہے کی جبال " دفیرہ ایسی کتب ہیں ماہر ہو ناصروری ہے اگر ادیب یا شاعر نے اس المرت المرت کے ادیب اور نشاع کا نفیات ہیں ماہر ہو ناصروری ہے اگر ادیب یا شاعر نے اس المرت کے ادیب اور نشاع کا نفیات ہیں ماہر ہو ناصروری ہے اگر ادیب یا شاعر نے اس المرت کے ادیب اور نشاع کا نفیات ہیں ماہر ہو ناصروری ہے اگر ادیب یا شاعر نے اس طرف

<sup>(</sup>۱) حاچرسن قادری ، مولانا : داستان تاریخ ادعه یم کراچی : ایج کشینل پرلسیس - ۱۹۹۱ در در می دارد در می دارد در می در در می در در در می در در در می د

قربنیں دی تو کمبی وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہوسے گا۔ اسس سے صروری ہے کہ وہ اپنے عبد کے تقاصوں اور نفیاتی اندازوں سے بھی ہنوبی یا نعب رمبو۔ باغ وہبار طلسم ہوست مربا، یا العت لیل قیم کی کہا نیاں ہیوں کو آج بھی لبند ہیں۔ گران کا انداز بدلا ہما ہونا صروری ہے۔ اگر سے آج بھی اسی انداز میں کمی گئیں تو مقبول نہ ہوں گی۔ آج بھی اسی انداز میں کمی گئیں تو مقبول نہ ہوں گی۔ آج بھی اسی انداز میں کمی گئیں تو مقبول نہ ہوں گی۔ آج بھی جون اور براویل کی کہانیوں کی بائے سراغ رسانی اور ہم جُونوں کی

آن سے بیجے جو آ اور براویل کی کہا ہوں کی بجائے سراع رسانی اور مہم جو وں کی کمانیاں زیادہ لیسند کرتے ہیں کیوں کہ انہوں نے سائنس کے دور ہیں آب کھ کھولی ہے اس کہانیاں زیادہ لیسند کرتے ہیں کو لین کہ انہوں کولیٹ ند نہ کریں گئے ۔ بہی وج ہے کہ آج کے ادب کو دوایت ماحل ، فرسودہ تحیالات اور بے سرویا افسانوی طرز سے گربز کرنا بڑتا ہے۔ لہٰذا بول کے سامی مراج ونفسیات سے ہم آ ہگی لاذی ہے۔

مولاما قادری نے میں زمانے بین اُبھ کھولی اس زمانے بین عربی و فارسی کا رواج علی مقال لوگ انگریزی تعلیم سے نفرت کرتے ہے۔ انگریزی تعلیم کو احلاق و معاشرے کے سنے مصر تصور کیا مانا تھا۔ ہندو کول نے انگریزی تعلیم کی طرف توجدی اور اس کے سبب عبدے و میں ماسیب عاصل کرنا تشروع کر دسیئے جبکرہ ممان اس طرف توجہ نہ دسیب موات فی بریتیا بول میں گھرے دسیتے جبکرہ ممان ان معاشی بریتیا بول میں گھرے دسید آخر انہیں ان معاشی بریتیا بول میں گھرے دسید آخر انہیں ان معاشی بریتیا بول میں گودور کرنے کا طراف بی منظر آبا کہ جدید تعلیم کی طرف توج وی حبائے۔ مرست بھی اس دازسے بخوبی وانف محقے بی سبب مقا کہ انہوں نے بھی اپنی تحریب کے درایع مملیا قول کو جدید علوم سے آگاہ ہوتے اور جدید تعلیم کو حاسل کر کے آگے برط صف کی طرف ترقی درائے۔

مولانا ت درئ نے بینی و تدرابی کامول کی لمرف توبہ دی توانہوں نے دیجا کہ انگریزی میں بچوں کا اوب بڑا وسیع اور وقیع ہے اور ایک خاص بات انگریزی اوب میں انہیں برہی منظر آئی کہ انگریزی کے سرا بھے شاع و اور ہیں ہے اور کے اوب کی طرف تصویم میں ایک خاص بات کی طرف تصویم میں ایک خاص بات کی طرف تصویم ہے۔ معلا وہ اذبی مغربی میا لک میں ایک خاص بات بیم ہی ہے کہ وہاں کے اخبارات و رسائل بھی بیتوں کے اوب کو فروخ وسینے بی

#### Marfat.com

## مىلىل سرگەم عمل دىسىتىتى بىر

### مولانا قادری اور بچول کی نفسیات

مولانا مت دری ایک معلم بونے کے سبب بچوں کی فعیب اور عادات دخصائل سے بھی بچون کا اور مولوی محد اس کے علادہ بچوں کی تعلیم و ترببت کے سیلے میں وہ آزا دو اندبر ، مالی دا قبال اور مولوی محد اسلحیل میر مطی کی کوششش کو بھی بڑی و قعت کی نگاہ سے دیکھتے ہتے ۔ بہی سبب تفاکہ اقبال انہوں نے انگرزی کہا نبوں اور نظموں کے ترجی کی طرف نوجہ کی ان کی ان نظموں میں نصنتے و تکھف کی سجائے سادگی و صفائی اور حقیقات نگادی تمایاں ہے۔

مولانا فادری نے اوائل عرسے ہی بچوں سے لئے کمسنا شروع کر دیا بھا۔ان کے والد مولوی آخر۔ مدحن صاحب وکیل ان کی تعلیم کا فاص خیال رکھتے متے اور ان کو اکٹر اپنے دفر بیں بلا لیا کرنے متے جہاں مولوی صاحب تو اکثر اپنے موکلوں کی طرف متوجہ ہوجات اور مولان فادری بچوں کے لئے قصتے کہا نیاں کم منا شروع کردیت اس طرح انہوں نے اس قدر مشت بہم بنہا ئی کہ بچوں کے سفا جھے فاصے مضا بین اور قصتے کہا نیاں کی منا شوع مضا بین اور قصتے کہا نیاں کی منا سے فاصے مضا بین اور قصتے کہا نیاں کی منا ہوں اور قصتے کہا نیاں کی منا ہوں اور منت بہم بنہا ئی کہ بچوں کے سفا جھے فاصے مضا بین اور قصتے کہا نیاں کی منا سے منا بین اور منت بہم بنہا ئی کہ بچوں کے سفا جھے فاصے مضا بین اور قصتے کہا نیاں کی منا ہوں گئے۔

سے ہوباں ہے۔ سے ہوں تے جو کن بیں کہمیں وہ اگرج فی نظر تفیں مگر بچل کے سے بڑی دیے بنظر تفیں مگر بچل کے سے بڑی دیجی اسکولوں اور کا لجمل کے بڑی دیجی دیا ہوں سنے کئی درسی کتب ترتیب دیں جن کا ذکر آگے کے نصاب سے سلے مجی انہوں سنے کئی درسی کتب ترتیب دیں جن کا ذکر آگے آگے۔ آگے۔ آگے۔

# ببيتول كى فيطرت كيم مُطابق مُولانا كى تخليفات

۱- سیونون کی دانی، م - گدری کالال، م - بخت کامیل ، م . ترانه بهند ۵- گذره طالب علم، ۲- گلدستد افلاق، ۵- ابراسیم بنکن، ۸- حسنین

۹- رفیق تنهائی ۱۰- سونے واله ۱۱- کسی پیسی ۱۱- کاغذ کے کھلونے، ۱۲- ماغذ کے کھلونے، ۱۲- جاڈو گرنی، ۱۲- بادرسول ، ۱۵- طلبسی صندون ۱۲- نقلی شهراده ، ۱۲- طلبسی فرق ۱۲- نقلی شهراده ، ۱۲- طلبسی فرج ۱۸- سبح کہاتیاں ، ۱۹- طلبسی گرایا ، ۲۰- مزسے دار لطیفے ، ۱۲- بہادری کے فقتے -

بیوق سے اوب کے فرد خ میں بیق کے دسائل کا بھی بڑا کرداد رہا ہے۔ مُولانا کی بھی اکثر نظیں اور کمانیاں ، بھول ، گدرست پیام نعیام ، غنچہ اور سعید میں شائع ہوتی دمیں ان سب کامقصد بچوں کے دِلوں میں مطالعہ کا دُوق پدیا کر کے اخلاقی اقدا کہ فرفغ دیا تھا۔ "مھول" ۱۳ اکتوبر ۱۹۰۹ء کو لاہور سے ندر الباقری ادارت میں جاری ہوا اور ۱۹۵ء تک باقاصد گے سے ہر ہفتے شائع ہوتا دہا ۔ اس کے بعد بچوں کے گئا اور افراد ورسائل مثلاً اخبار سعید ، غنچہ اور پیام تعلیم وغیرہ شائع ہونا سٹرہ وع ہو سے بیکن اخبار ورسائل مثلاً اخبار سعید ، غنچہ اور پیام تعلیم وغیرہ شائع ہونا سٹرہ وع ہو سے بیکن دبان و بیان اور کتابت و طباعت کے اعتبار سے جومعبار شمیول سے قائم کرلیا تھا دوسر سے دسائل اس تک مذہبی سکے اس سلط میں نوار غلام عباس بیسے میں :

دوسر سے دسائل اس تک مذہبی سکے اس سلط میں نوار غلام عباس بیسے میں :
ادارہ تھا جو اُد نبا اوں کے دول میں علی گئن گٹا نا اضلاق کو سندارتا ، اور انہ بیں ان میں ادب کا ذوق پیدا کرتا تھا۔ ان کے ذہنوں کی تربیت کرتا اور انہ بیں اسان و سلیس نبان میں کہنا سکھا تا۔ اس رسا ہے سے ایڈ بیٹروں کو بھی آسان و سلیس نبان میں کہنا سکھا تا۔ اس رسا ہے سے ایڈ بیٹروں کو بھی آسان و سلیس نبان میں کہنا سکھا تا۔ اس رسا ہے سے ایڈ بیٹروں کو بھی تربیت بی تھی ہیں ۔ (۱)

نذرالباقر کے بعد مولوی مید ممتاز علی اس کی ادارت کے فرالفن آنجام دیتے رہے اور ابنی کوسٹ شروکا وسے اس کو خوب سے نوب تر بنانے کی سبتجو میں رہے۔ ان محاس معنون سے جو انہوں نے مجول کے مصنون کا دھورات کی توجہ کے لئے بکھا تھا اس معنون سے جو انہوں نے مجول کے مصنون کا دھورات کی توجہ کے لئے بکھا تھا اس مانٹ کا اندازہ مجوبی لکھایا جا مسکما ہے کہ دہ مجوں کے لئے کس فنبم کا ادسیہ

<sup>(</sup>۱) خلام عباس تواجر، " انتخاب محول"، د دبیاجی) ، ص ۱۱ -

يا ست سقرامس من من ده ميمن ين :

سعید سید اس برسید سے متا تربو کردوسرسی ایل علم و ایل قلم حضرات سید اطرف ایس برسی است می ایر می است می از می ا طرف نوج دی کسس سیسی می مولانا رقم طراز بین ا معرف نوج دی کسس سیسی می می برس رسید زماده سوئی نبی شد کان اورسسے بیوں

مرا برس سے زیادہ ہوئے ہیں نے کان ورسے بی کان اور سے بی کا کا ایک بندرہ روزہ برجی ا خیار سخید کے نام سے جادی کیا بھت ا مار ماریح سفال اور کو بیلا برج نکلا اور تقریباً سات برس جادی رہ کم مار سمبر سرم ہوائے کے بعد بند ہوگئے۔ ا

مولانا كايبيغام اور بيون يراس كمانزات

موالما فرجس زمانے میں سعید جاری کیا کسس وقت عام سندوستان میں بجوں کے سے مرت ایک رسالہ مجول الامورسے کا تھا۔ اگرج بھول سے قبل مجی کی اور پرجے نیکلے سے گئے گروہ جاری خدرہ سکے اور جلد ہی بند ہو گئے ۔ ان میں "بچوں کا اخبار" لامور اور عزرزی برلیں آگرہ سے شاکتے ہونے واسے بیجوں کے ایک مام خاص طورسے قابل وکر ہیں ۔ یہ رسائل بھی تقولے ایک مام خاص طورسے قابل وکر ہیں ۔ یہ رسائل بھی تقولے ا

<sup>(</sup>۱) مانامه - میول - اداریر - ماه - ن - م سر آرث برلین ۱۹۸۰ و دریایی) می ا (۲) مارش قادری مولانا را بیعول کی دالی برکزی اسپر آرث برلین ۱۹۸۰ و دریایی) می ا

ع صعندنده دسینے کے بعد دم توڈ سکتے لیکن یہ مولانا کے "معید" کی برکت ہی کہ " معید "کا اصب را موستے ہی دو تین سال سکے اندر کئی برسیے شارئے ہونا متروع مبو مکھے۔

"اخباد سعید" میں مولانا نے دسائل کی عام دگرسے ہدئے کر ہیدا داریہ بعد محصنے سے اس کر ہیدا داریہ بعد بعض سے مجائے حد بادی تعالی سے دسالہ کا آغاد کیا۔ حد سے فور آبی بعد اسی نظم سے آخر میں "اخبار سعید" سے اجب او کا مقصد بیان کیا اور بعد میں اوار بعد میں اوار بعد میں اوار بعد میں اور بعد میں بعد میں اور بعد م

معد المحداث الاسب من المحولال الامدوسول مي بيط من المراس المحداث المحالات الامدوسول مي بيط من المحداث المحداث

منسندونه سعید میماجرارسه ولاناکا اصلی تقصدی نماکر بچول کالی ادر دمی نماکر بچول کالی اصلی اور دمی نماکر بچول کالی ادر دمین و منطومات سے اخلاقی مین حاصل کریں ۔

و ۱) مادسن قادری مولانا ، اخبارسعید بر کمانپور د ۱۵ رمانت ۱۹۱۸ و داداری ، ص ۲۰

سعدی لپندیدگی اورمقبولیت کا الدازه اسس سے بہونا ہے کرعلام اقیال حبیا منظر دوانشور بھی اسس کو د کھ کر مہت متاثر ہوا ۔ علام اقیال بچول کی تعلیم و ترسبت کو میح خطوط براستوار کرنے کے حامل می سفتے۔ انہوں نے تود بھی بہت سی نظیں بچوں ہے سے تحریر کسی لبندا مولانا کے سعید بھرکو دیکھ کر ان کا متاثر بونا لازمی تھا ۔ علام نے اسس بی چوکو دیکھ کر مولانا کی خدمات کو سرا ہتے ہوئے لکھا : علام رنے اسس بی چوکو دیکھ کر مولانا کی خدمات کو سرا ہتے ہوئے لکھا : مفید میں اخرار سعید کی کی سمجھ کے دیکھا ، بچوں کے لئے نمایت مفید میں اور سادہ ہے اور مطالب بھی بچوں کی سمجھ کے بالاتر نہیں ہیں بھر ان

مُولاناً كي تعليقاني

مولاً بخور اول واخر معلم سخف. ان می زندگی ام بهترین متغدی بر کومنا، براهنا اور برها نا تها اس سفر بخوس سے ادر دیجر ادبی تصانیف سے علاوہ انہوں

و) حاجسن قادری بمولانا، اخبارسعید ترکان پور: ها، ماری سناهانه رکتوب ملآمدا قبال نبام مولانا قادری ، مسرس ۱ -(۲) ایضا د مکتوب اکبراله آبادی ، نبام مولانا قادری ، مس سا۱ -

سف بست سی در می و تدرایی کتب مجی ترتیب دین جوعرف دراز تک بهدوتان کے اسکولوں و کا لجوں بین بڑھائی جاتی رہیں۔ ان بی سے چند درج ذیل ہیں :

ا بلال اُدو (۱) جال اُردو (۱) بنال اُردو (۱) بنال اُردو (۱) منال اُردو (۱) دامن کیجیں (۱) داستان اُرستم و سہراب.

Encyclopacdia of Britannica, Volume 15 William Benton. م

۹- انتخاب مراقی انتیان و دبتیر ۱۱ ندکرسے و تبصرے ۱۱ نقت بن الزه ، ۱۱ دار نقت بن الزه ، ۱۲ مروب نو ، ۱۳ اوبی مقانے ۱۲۱ عیار نظم ، رفا بی لیت برخین کورس ۱۲۱ تاریخ و تنقید (۱۲ تاریخ مرتبه کوئی (۱۸) مطالب میرت و تبصرهٔ مصنفان عم و نبه ۱۲۱ تاریخ و تنقید (۱۲ تاریخ مرتبه کوئی (۱۸) مطالب میرت و تبصرهٔ مصنفان عم و نبه ۱۲ (۱۹) ابرام سیم نشکن ، (۱۷) داست بان تاریخ اردو - (۱۲) نقدو نظر ا

مولانا قادری نے درسی کرتب کی ترتب بربی خصوصیت سے توج دی ان کی درسی کمتب کی معبولیت کا اندازہ اس مرسے برب کتا ہے کہ عرصۂ دراز تک بیر تا ہیں باک مندسکے اسکولوں کا لجوں اور لینجور کسٹیوں کے نصاب میں داخل رہیں ۔ آج بھی مولانا کی کئی کمنٹ کمنٹ کی اور و بڑھائی جا اور جباں جہاں اور جسی شرب مک میں بھی اور و بڑھائی جا تی سے و ہاں کے کا لجوں اور لونیور سٹیوں کے نصاب میں شابل ہیں ۔

بنبنبز

### باب دیم

# مولاما فادرى كي شريكاري

مولانا قادری کی اولیات:

مولانا قادری نے اپنی مبوط کتاب " داستان اریخ اردد" یس میر ندر ملی در کاکوردی کے دردد" یس میر ندر ملی در کاکوردی کے دول کے اس بات کا انکشان کیا ہے کہ دکن کی ان نصائیون سے بست پہلے شمالی مبد میں ریدا نثرون جہا گیرسمنا نی نے (جن کا مزاد کچیو تھے مشر دھین ، منلح فیعن آباد ، کھنٹویں ہے ) اردوسی ایک رسالہ انعلاق و نصوف پر ۱۳۰۸ و مدی میں نصنیون کیا تھا ۔

اس سبسه می میزندرعلی در د کاکوروی رساله" بگاد" با بنت دسمبر مصافیات میں میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ا

> " اسے طالب آسمان زین سب حدا میں سبے. بُواسب خدا بیں سبے جو تحقیق جان اگر تھے بیں تھے سمجے کا ذرہ سب نوصفات کے باسر عبیر

سب داست بی داست س دا)

(۱) حادث قادری بمولانا، واستان تا میخ اردوس کراچی: اسپیکست کریس ،ادد و اکسیدهی (ناسر) ۱۲ ۱ ا و - ص مهم ادل اول اس انکفاف اود اس و و مرتموک و شبهات کا اظهاد کیا گیا است دای دائش رغلام مصطفر خاص صاحب نے بھی جب ان سے ذاتی طور پر اس کے متعلق استفساد کیا تو دہ کوئی فاطر نواہ جواب ند دے سکے بلکن اب موضی ادب نے متعلق استفساد کیا تو دہ کوئی فاطر نواہ جواب ند دے سکے بلکن اب موسکا ہے ادب نے کسب سے پہلا نیزی دسالہ جس کا اب تک علم ہوسکا ہے دہ ہی ہے جائے جو اب یہ کما جا ساس کا ہے کہ الدو کی پہلی نیزی کتاب سیدا شرف جہ اگیر من کا دربادہ اضلاق و تقرق ن سے اور پہلی مطبوع کیا ب حضرت نواج بلاہ ان کا دربادہ اضلاق و تقرق ن سے اور پہلی مطبوع کیا ب حضرت نواج بلاہ استفیان سے اور پہلی مطبوع کیا برائی نیزی کا اول میں افراز کی کتاب مصنف صفرت شاہ میران جی (۳۰ و ۱۳۹۹ و ۱۳۹۱ و ۱۳۹۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸۸

ابندائى نىزى كىتب بىعىومى تىمبىل دور

ابدائی نتری کنابول کا مُوخوع اخلاق، تحقق ادر ندمه به اس الے یہ عام دلی بی سفال بیل کن کا البتان کے طالب کم کے سئے اردو کی جد برعمد تم تی اور سانی تبدیلیوں کی ان سے واضح نشاند ہی ہوجاتی ہے مولانا احس مارمروی ان کنابوں اور اسس جدکی اردو کی سانی خصوصیات کے متعلق کھتے ہیں :" مرقید" بالا اُدواد می حقے نوستے بیشے کی سائے وہ سے الا اُدواد میں حقے نوستے بیشے کی سے گئے وہ بہ مرقید" بالا اُدواد میں حقے نوستے بیشے کی سائے وہ بالا اُدواد میں حقے نوستے بین کے سائے وہ بالا اُدواد میں ان کے ذباتی تفیرات کا انتخاب دکنی اردو کے نوستے کھی جا سکتے ہیں۔ ان کے ذباتی تفیرات کا انتخاب

ادر زبانی تبدیلیوں کا شار نہ صوف شمالی مند کے سلے بلکہ نود جنوبی مہند کے واسطے مفید وقت ہندیں کیونکہ مقدت دواز سے یہ انداز بیان دکن میں بھی فقو دمتروک ہے۔ دمتروک ہے۔ انفاظ اقتیاس کر کے کیجا کیسے گئے میں جن سے ہر دورادر جمد کے خصالفی انتیازی معلوم موسکیں گئے۔ یہ معلومات وقتی کا طاحت تنابیر کاد آمد نہ مہوں لیکن تاریخی نقط انگاہ سے یقینا ہے جبرت افروز میں ا

مقرته شادک ایافرسے میدور تین صدایات کم پسیار کوئے ہیں ، گران زمانوں کی زبانوں میں کوئی گیتی اور ما بد الامتیاز قرق نظر نہیں آ ناسہے ۔ بجز اس کے کہ ایک دور کی کاب کے مقابل میں دوسرے دور میں بعض الفاظ کی کی بیشی ہوگئ ہے۔ نمیرے دُور کی کاب "سب دس "کا امداذ بیان اپنے متفدّم نمونوں سے ضردرجدا نظر آ تاہے۔ اوراس کی مقفی اور مستع عبارت پڑھ کر کہ اعباسک ہے کہ شمالی ہند میں جب اورو نیز نویسی کی انبتدا ہوئی ہوگی تو اغلبا اسی قسم کا تقلیدی نمونہ ساسنے دکھا گیا ہوگا۔ کبا بی مہم اس کی انبتدا ہوئی ہوگی تو اغلبا اسی قسم کا تقلیدی نمونہ ساسنے دکھا گیا ہوگا۔ کبا بی مہم اس کی زبان میں بہت قدیم ہے۔ سینکڑوں الفاظ اور بہت سے محاورات وغیرہ کی اجنبیت نے عادرات وغیرہ کی اجنبیت نے معاورات وغیرہ کی اجنبیت نم کے معاورات وغیرہ کی اجنبیت فرق ہے میں کی دبان سے بہت فرق ہے میں کی دبین دمتا ایبر حسب دبل ہیں ؟

ا کر عربی الفاظ کے الملاکوسادہ کردیا ہے لینی جس طرح سے لیے لے بیات سے بی لکرہ دیے ہیں جیسے نفع کو (نفا) وضع کو (وضا)
یا (وزا) واقعہ کو رواقا) منع کو رمنا) وخیسہ ہ ،
یا دوزا) واقعہ کو رواقا) منع کو رمنا) وخیسہ ہ ،
یا دوزا) واقعہ کی جمع جیسے امبیل حوزاں یا تقیان ہیں ، دین وایلان بنیا نہیں ۔
بین بین -

۳- اضافت کی جمع می سے عوض (کمیان) اس کی ، کور (اسکیان) وغیرہ ۔ ۲۰ رحتنی ، اکسی عکیسی کی جمع (مجتمعیاں ،الیباں ، عبسبیاں) وغیرہ ۔ ۵ - " کر "کاکستمال سیسے دانا ممنا رسما کرمانے گا - اگر بولوں کا دشمن کرمانے گا .

۱۰- "سی" منقبل کے سے جو معنی تام و کمال کے پیدا ہوتے ہیں جیسے گو گھر
د و د د د و فاظ کی بحرار سے جو معنی تام و کمال کے پیدا ہوتے ہیں جیسے گو گھر
د در در ، وغیرہ - قدیم دکنی اردو میں ان دولفظوں کے درمیان حرف دے )
کا اضافہ کیا جاتا ہے مثلاً گھرے گھر - درسے در ، مقارسے مقار، دیکے دگ

۸. ما بگنا یا منگنا بمعنی جا بنا، جیسے اگر منگ ہے دل میں محبت بھرے توشراب بی ۱۰ منگنا یا منگنا بمعنی جا بنا، جیسے اگر منگ ہے دل میں محبت بھرے توشراب اخبر الفاظ کی تذکیرو تا نیف کا انتہاز اور لحاظ اکثر نہیں کیا جانا تشراب اخبر اصورت، دنیا، جان وغیرہ کوجو بالانفاق مونث میں، فدکر لکھا ہے۔

دوسرادور

شالى مندين جوكماب عام طور براب كك افنياست وأوليت كاحت ركمتى

(۱) احن مردی مولانا، "تاریخ نشر آددد، ص ۵۵.۳۵ -

ہے دہ فضل ملی فضلی کی " دہ مجلس" یا " کریل کھا "ہے۔ ہو مقاضین واعظ
کاشفی کی فارس کا ترجہ ہے۔ اسس کے بعد اگر کوئی قدیم نٹری نونہ ملا ہے تو
سودا کا دیاجہ ہے جو انہوں نے افارہ کلیات میں کہما ہے۔ اسی ذیل میں خاندان
تناہ ولی اللہ کے ترجہ قرآن باک آتے ہیں۔ آپ کے صاحبزادے شاہ رفیع الدین
د ۱۲۰۱ مر ۱۷۷۱ عی نے کلام باک کا اددو میں ترجہ کیا۔ ان کے بھائی شاہ مرابعہ المادہ میں ترجہ کیا۔ ان کے بھائی شاہ مرابعہ و بادی میں ترجم کیا جو شاہ رفیع الدین کے ترجم سے زبادہ

، ترجم باشد قرآن سے علادہ کچد دات نی ادب بھی بایا جاتا ہے کہ فابل دکر متاب میرعطاحین سحین کی گوطرز مرمتع سے۔

### فورسط ولبم كالبح:-

اددو کے نٹری دُورکادکشن زماند فورٹ وہیم کا لیے کے قیام کا ذما نہ ہے۔
فورٹ وہیم کا بچ کے پرنسیل ڈاکٹر جان کا کرائٹٹ آددو کے بڑے مالم دما ہر

تقے دہ اس عہدے پر فائز ہو نے سے کئی سال قبل سے اددو کی قدیات آنجام دے رہے

مقے انہوں نے کا بچ بیں تھینیت و تالیفٹ کا محکمہ فائم کیا اور اردو کے عام اسچے
میز نگادوں کو بچھ کردیا۔ انہوں نے تو دہ می کنابوں کبھیں اور دوسرے اہل قلم خوات

سے بھی کنا بیں کبھوائی ۔ انہوں نے اددہ کو عام فہم نیا نے کے لئے سلیس آددو بیس
سے بھی کنا بیں کبھوائی ۔ انہوں نے اددہ کو عام فہم نیا نے کے لئے سلیس آددو بیس
کتابیں کمھوائی ۔ اس طرح ڈاکٹر سے اس وائی کی الیکٹ کی سربرینی دکوشش سے اس
دیا ہے بیں ایس اورد وادب بید اسوگیا جو آج کہ اُدو میں اپنی نوعیت کا بے نظیرہ
مائے میں ایس اورد وادب بیدا سوگیا جو آج کہ اُدو میں اپنی نوعیت کا بے نظیرہ
مائے میں ایس اورد وادب بیدا سوگیا جو آج کہ اُدو میں اپنی نوعیت کا بے نظیرہ
مائے میں ایس اورد وادب بیدا سوگیا جو آج کا مرزا کا ظم علی جوان ، مینی درائن جہاں
مینی میں میں جوان کی کرائٹ کی ذیر موایت میں میں میں بینی درائن جہاں
دو میں سے داکٹر جان کھل کرائٹ کی ذیر موایت میں میں میں بینی درائن جہاں
دو میں سے داکٹر جان کھل کرائٹ کی ذیر موایت میں میں میں بینی درائن جہاں

کبی شنا "باغ دبهار" (میراش) " ادائش محفق " ملوطا کهانی " احید مختی حیدی ،
"باغ اردو" (میرشیرهی افسوس) " محفی بند " دبیرندا علی تطعت) ، نتر بسے نظیر ،
افلاق مهندی " دمیر بها در علی حدین ) " مهنت محکم شن " (منظیر علی ولا) " داستان
امیر بمرزه" دخلیل علی هال انبک ) " مهار محلی شن ار بینی نراین جهال) " وخرد افروز"
(منیر محفیط الدین) ، " اتوان الصفاء " ( اکرام علی)

## فورس ولنم كالبح كي خدمات

اس طرح ما المح من فيام سے قبل ملكتے الد دوسر سے تنبروں ميں أرد و تصانيف نتركا سلسه تد ماري مقام كركوئي با قاعدہ اور منظم كوشتش نه متى . با قاعدہ اور منظم طور بر أردو نيز بكاري كا آناز فورث وليم كا بج ہى نے كبا .

نورث وليم كالبح ك خدات برتبهر وكرت بوئ مولانا ما يوس قادري واستان آبرنج أمدو من رقم طرازين :- ۱- کا لیے کے منظمین نے سلیس نیز کادی کامقصد متعین کرکے کام شروع کیا . یہ کو با بہال علی اور ادبی اوارہ یا ندوہ تھا ۔

۷- اردو النيكا بهلاملبع الى كالج كاطرف الله كالم كالكيا الدلعف كتابيخام حن وجوبي كه سائمة شائع كي كنين.

سد کا کیج کی بین دمان کم و بیش بینی برس جاری ربین اس عرصے بین اضارہ صنفین میں اسلام اور ترجم کیں۔ اس زبانے بیل ۱۸۰۱ میں کا بین اُردو میں تصنیفت و تا لیعت اور ترجم کیں۔ اس زبانے بیل ۱۸۰۱ میں میں اس خابین اُردو میں تصنیف فررٹ دیم کا لیج سے بامبر عام مندورت ن میں اتنی کتابین نیز اُردو کی مشکل سے بھی کی مول کی ۔ اور حبتی بھی گئیں ان میں سے اکثر کو آج تک بیمین نا فصید سے بہتری ہوا ۔

ا - کا بھے کی تالبفات میں مختلف ضروری ، مغید ادر در لے پید موضوع کی کتابیں شامل میں بعنی فساند ، تذکرہ ، صرف وضح ، "ما دیریخ ، اضلاق ، فِطرا سلام ، شامل میں بعنی فساند ، تذکرہ ، صرف وضح ، "ما دیریخ ، اضلاق ، فِطرا سلام ، ترجم ورا مید ، ترجم انجیل متعدس ،

۱۰ سب سعد بری فدمت اس کا لیج کی میر سیے کوسلیس ننتر بھاری کی شا ہراہ قائم کردی . اگر میج کم جا اس نا تربی ارباب علم وادب اسر دست پر قائم کردی . اگر میج کم جا اس کا نوند موج و موسف بر بھی کوگوں نے اس مرت است اس داہ پر اسے اس کا نوند موج و موسف بر بھی کوگوں نے اس طرف کم توج کی اور بہت آمشہ آمشہ اس داہ پر آسے یا دا)

# نبز اردو كامتوسط وور

قورت دليم كالجهة في مليس الدويمي نتري ادب كي تبياد دال دي متى ليكن نترى

(١) حاجمن قادري بولانا . رأت إن الريخ أردد " محوله مالا - ص ١٩١٠ ١٠

ادب کی ترویج و ترقی بی الم کھونوگا بھی بڑا ہا تھ دیا ہے۔ فقر محدفال کویا دمونی دامی۔ ۱۸۵۰ میں افرائسیلی کا ترجہ انتان کھست کے نام سے ۱۵۱۱ میں کیا جو نول کشور برلس سے نتا کے برقا - د۲) مرزا رصب ملی بیگ مرقد کی فاند رحجاب اسمقفی اور مستجع نیز کا اچا غونہ ہے مفتی صدرالدین آندہ و امام نجش صبائی ، ماسر رام چند اُنا امات کھونوی فغیرہ نے منتقد الدین آندہ و امام نجش صبائی ، ماسر رام چند اُنا امات کھونوں فغیرہ نے منتقد الدین آندہ و امام نجش صبائی ، ماسر لیکن الس دُور کی حمد اُفرین تحقیدت مربا فالب میں نیز میں ان کے خطوط سے ایک نئے باب کا آفاذ ہوا ۔ اس دُور میں فالت کے دفتے کے بیتیجے خواج امان دموی نے اُنرب نیال "کو تارس سے اُدود میں کیا بہلی جلد کا دیا جہ مرزا فالب ہی نے کہما تھا۔ درسری کا " دیا جن الا بصار" دکھا۔ اس کی بہلی جلد کا دیا جہ مرزا فالب ہی نے کہما تھا۔ (س) نواج (امان نے اگر جب تمدید میں مقفی عبادت کہمی ہے اور مو بی و فادسی سے بھی مرزا فالب می نے کہما تھا۔ کام لیا ہے کیکن اصل داستان بہت سادہ وسلیں ہے۔ اس سے ملادہ مولوی فلام امام شہید ، نواج فلام خوت بین خبر اور لبعتی دکئی مصنفین نے بھی مشری ا دب میں امام شہید ، نواج فلام خوت بین خبر اور لبعتی دکئی مصنفین نے بھی مشری ادب میں امان ذک سے امام شہید ، نواج فلام خوت بین خبر اور لبعتی دکئی مصنفین نے بھی مشری ادب میں امان ذک سے امام شہید ، نواج فلام خوت بین خبر اور لبعتی دکئی مصنفین نے بھی مشری ادب میں امان ذک سے امام شہید ، نواج فلام خوت بین خبر اور لبعتی دکئی مصنفین نے بھی مشری ادب میں امان ذک سے امان دکھیا۔

Jan Jan Barrier

عدید اردونیز کا اصل دور سرستبرسے سروع بوتا ہے برستدا کے ہم کہ کے اسے برحیا کے ہم کے بر سنجے برحیا گئے تو کی استے نوہ ادب و معاشرت اور تعلیم و تمدّن کے ہر سنجے برحیا گئے بعد ن میں کو اندوں نے براہ راست متا ترکیا ۔ اور بعض پر اپنے رفقائے کار کے ذرابعہ برسیے بائے دا و اثرات مرتب کے درستدی خدمات اور طرز تحریر بربہتری تعبرہ برستیری خدمات اور طرز تحریر بربہتری تعبرہ

<sup>(</sup>۱) مسکری مرزا محد دمترهم ، " تا دینج ان بداندو : از رام با ایسکید، لا مود : منظور بزشک برلیس ، س ن ، مس ۱۹۹۳ ، (۱) ملاحن فادری ، مولانا ، " داست بن تاریخ اگردو"، محله بالا ، مس ۱۹۹۰ ،

" داستان تاریخ اردو" مین مولاما قادی سف یول کیا سید:

\* سرسيدى تحريري زبان و محاددسه كى مطافعت، بيان كى سادكى وصفائى، استعارسه وتشبير اورديكرصنا بع كا اعتدال وسيسساختكى ، بان كا جوسش طرز اداكى دوانى ، استدلال كازور ، محاكات ومنظر كمنى ، حسب موقع منانت وظرافت اس فدركزت محمت الدمودونيت كعرسا توسيم ان سے بیلے کہیں متی ان کے ساتھیوں یں ان سے بہزر متی اور ان کے م نمانه وكول مي اكثر ابني كما تباع ي بدولت منى بررب بديده ساسي لل باريك نرسي كملت اور دشوار اصلاحي مباحث كونها برت معفائي سادكي سيتملقي اور زدر وقعت كرسا تعربيان كريكة عقدان كى برحبة تقرييل ادرقلم بردائية تورون مي مي وي أمراز بيداسه وفورو فكرست كلى بوقى كما بول الدمعانين مي سه بعد بعسب وقع اساوب بيان اختيار كزنا ، شوخي وسنجد كي سعد برمل كام ليهاء مبرب واثربيدا كرنا ان محد النه با مكل فبطرى وطبعي بات معي كمنهاص كيشسش وارادس كودعل مزعفا كويا ال كوجر بهى مذبهوتي معى ادرميح اندازخود بخود بدا موحانا تفاجن الفاظ ومحاورات كيد بوسيركي ال كوعادت تفي ب يملعن ان كوكمتعال كردسيق مقد بينعيل نهير كيت من كدامل زبان يا ابل دبلي كما اوركس طرح يوسلت بين. دقيق على اللسقيارة اسا سنفياك ا منيدى مفاين اس ورسلحا كرمان كرست مف كداس فن مى كويا ان والريت مامل متى يعين مضاين بى على شياوري كى فكرو راسي برمتقير وسميره كيا سبد ففنال معروب ومجم كالمعين يرتنقدى نظركى سبع ، اسين ذلمن محدابل فلم اور است وخالفول محماحت كي تنقيح كي سے فود مرسيد كي تصانيف من أربخ دميوت، غرب وافلاق، ساست وكليت . وفيسة موضوعات تنامل بي سرعكر سرستد كاجوش بان إدر زورت لم عاباں ہیں اور اموں نے آردو رمان ہی برقعم کے مضامی ادا کرنے

کی فابیست است کردی ہے جہاں ان کواصابت رائے حاصل نہیں ہے دہاں ہجی ان کا خلوص و دل سوزی نا قابل انکار ہے۔
مزاح وظرافت سرسدی فطری دیگ تقا لیکن بیموقع و محل بیر صرف ہوتا تقا فضوصا برا میموسٹ خطوط بیں یا مخالفوں کے مبایق بین اس ذیگ کی شوخی نہایت و لجسپ اور کا درگار ہے۔ جذب از مبایک بیدا کرنے ہوئی مولی معلی بیدا کرنے ہوئی دومانی قوت ان کے اندر کام کرتی ہوئی معلی بیدا کرنے ہوئی مولی معلی میں دی تھی ہے۔

یه دور ارددنشرکی ترتی اور نرویج کاد در سهد اس عهد میں زبان کی ترقی در ویک منصرت بسانی اعتبارسے بوئی مرکم وضوعات کے اعتبارسے بھی ببنی بہاخ نیوں سکا اضافہ ہوا ، وہ زبان جو اب کک ببیت نراخ بات ، فرمیب ، نفستوت اور قصص و حکایات کا دریئر اظہار دمی بھی اب فلیف و کی طن ، طیب و حکمت ، علم الاعضا، وعلم الا بدان مرنبت و شہرت ، طبیعات و ارقبیات اور دوسر سے بیٹ نرمید برعلوم و فنون کے اظہار کا ذریعہ بن گئ اور اس طرح اس کے انداز بیان میں کیک نعات میں و معنت اور طرز اوا میں وانعنیت کا اور اس طرح اس کے انداز بیان میں کیک نعات میں و معنت اور طرز اوا

غالب سخ وطوط اورسرسیدی نزی کادشوں نے آنے واسے ادبیوں کی راہ ہموار کردی بھتی اسس دور سے متا میرادب میں نواب محسن الملک، نواب و فارا لملک اور مودی حب راغ علی وغیرہ ہیں بیراصحاب مرستیدی کے حلقہ افر سے متعلق ہیں .

# تراردو كالعنادور

نترکا بھٹا دُدرجنگ آزادی سے سروع ہوتا ہے ،اوراسل مِن سرت بر اور ان کے رفقاد مجی اس جیٹے دُور سے نصف اوّل میں سمنے عیانے جا میں کی کی ایک جا ہمیں کی کا جا ہمی کا میں سمنے عیانے کا میں کی کا اور ان کے دفقاد مجی اس جیٹے دُور سے نصف اوّل میں سمنے عیانے جا میں کی کا اور ان کے دفقاد میں اس جیٹے دُور سے نصف اوّل میں سمنے عیان کی اس کے دفتا میں کی اس کے دور سے نصف اوّل میں سمنے عیان کی اس کے دور سے نصف اوّل میں سمنے عیان کی اس کی اس کے دور سے نصف اوّل میں سمنے عیان کی اس کی دور سے نصف اور ان کے دور سے نصف اور ان کی دور سے نصف اور ان کے دور سے نصف اور ان کے دور سے نصف اور ان کے دور سے نصف اور ان کی دور سے نصف ان کی دور سے نصف اور ان کی دور

دا) مارست فادرى مولانا "داستان ماريخ أمدوه محوله بالا، ص ١٧١- ١٣٣٩

ان اصحاب کا طرز تحزیم مقعدی اور إفادی از عیت کا تھا اور بقول مولا آقادری کے:

مین میں جو میان کے لحاظ سے اور ایجاد و اسالیب سے اعتبا کا کا میں مسلما عمل ایک مسلما عمل میں بجز مرست یو کے، کری کا کوئی خاص مرتبر تہیں ہے طرز قدیم کا اثر سب میں ہے کہیں قافیہ بندی کی حدیک ، کہیں الفاظ کی سیستر نیبی اور نمان و محاور ہے کی ہے پروائی کی صورت میں۔ ان میں سے کوئی سے کوئی ہے۔

معتنف صاحب طرز نهیس کهاجام کتا ۱۰ (۱)

مولانا قادری کی کا دستوں کا مسبسے براکا زمام اور شیت دوام با سنے والانقش " واستان مار نام اور شیت دوام با سے است والانقش " واستان مار کا درو سے واستان میں باد ام واع بی شائع ہوئی تفی آج است نتائع ہوئے کم وکی شریت سینتیں ( - ۱) میں ہو چکے ہیں ۔ اگر جراس عرصے بی مزدوشان و یاکتنان میں اددوا دب کی متعدد " تا دیمی شائع ہو چکی ہیں لیکن مولانا کی داست و یاکتنان میں اددوا دب کی متعدد " تا دیمی شائع ہو چکی ہیں لیکن مولانا کی داست است ایس منفرد سے۔

<sup>(</sup>١) حامد سن فادري مولانا، داستان تاريخ أددو، عوله بالا، ص ٧٧- ٢٧١ ،

واستان ارمخ أددو برتفصيلي تبعوك في مصيت تربيه مردى معلى سوكية كراس دوركي حو اور تواريخ ادسب مرقدج ومفيول تقين ان كالففيلي مبائزه لياجاس ادران كامقالد منى كياما مع بيام ببترس ببترسد معود رضوى مخدر اكبرايادى نے اپنی کتاب سمعیفر اردو سمے دیاہے میں کردیا ہے۔ جو کد ان کتابول کا اس یا سے جائزہ اب مک کہیں اور سیس منیں کیا گیا۔ اور جنور اکر آبادی صاحب کی بیکاب مهل الحصول مجى نهيس اس كئے افادہ كى خاطر اس كے تقابى مطالعے كے جذا قتباسا درج كي عاست ين عنوز اكبرابادي علمة بين :-اب نين اردو زبان اور ادب كان چند تاريخون كمتعلق كي كي عوض كرنا جابها مول جو بنيوس صدى عي مرتب بوئي بي اورجن كي وبان مي مهى اردوسهد پير دوقسم كي ين ١-ا۔ وہ جو ادب کا پرانا ڈوق رکھتے دالی سے ، " آب حات " کی طرح انسيوس صدى كے ليس منظريں المعى ہيں . ٧- وه جوجد بدمغر بی مفید کے نظروں سے دوشناس جفرات نے مغربي انداز برمرشب كي يين -ان دونون تسمون مسمة زاورية نظر اور لب ولهجه مين برا فرق بهديه يلى مركل رعنا" (۱۹۲۰ع) مصنفه مولى عبرالي اور شعرالهند د ۱۹۳۹ع) مصنفه مولوي هداسال الددوسري ميس " تاريخ نظم ونتر الدو" ( ١٩٣٣) مرتبه أغامحد يا فرصاصب اور في "ادیخ ادب ۴ ریم ۱۹ می مرتبر سیداع از حین صاحب ، میرسے بیش نظریں ، بیلے یں بیلی تم سے بھت کردن کا اور بعد کو دوسری تبسم کا جائزہ لوں کا . « الرفعا" اور منعرالهند وونون منيم كما بي من ان من ماريخي مواد معتد الله اور مناسطي مواد معتد الله المراسطي المراسطي مقدارین میرانا سے گرتنقیدی موادیست کم سعد لیکن ناریخ موادی ترتیب م مين كوئى غيادى امهول ترنظر نهين ركعا كيا بهنوعات اور أدوار كانتيم بصربط اور بعل بد شعراء من اورطبعي المبيانات تمايان كرف الداك التاديم

کو دو منرول سے میر کونے کی کومٹ ش منیں کی گئی۔ فطنت کے اجزاد کے تجزیبہ افرانفراد میت کے اجزاد کے تجزیبہ افرانفراد میت کے دائم کی تعلیل کی طرف قدم منبی بڑھایا گیا۔ سارے بیا بات ہم دنگ اورسادی تنقیدی ہم آمنگ ہیں۔ دونوں تصنیفوں کی ضخامت، کلام کے نمونوں کے کورسے کی مربکون منت ہے۔ ان کم اور کو تا درخ و منقید کی مجائے کلام کے نمونوں کے کارسے کمان ذیادہ مناسب ہے۔ ان دونوں تھا نیون کے سطی و سرسری مطالعے سے کمنا ذیادہ مناسب ہے۔ ان دونوں تھا نیون کے سطی و سرسری مطالعے سے حسب ذیل باتیں جلب توم کرتی ہیں :۔

١- دولون ادبرو كا الدانيان ، لب ولهم اور نفط مظر يسان سبد .

٠٠ دونوں كومناعت اور فن كارى سكة تفليك ميں وجاكيدن اور نفسون سنديا دہ شغفت سبے ۔

۳- دونوں نے شعرا سے کلام کو داخلی مماس کی بنا پر نہیں ملکہ خادجی ممیزاست کی مددسے پر کھا ہے۔

۷- موگلردعنا " بین النب حیات "کے استوب بیان کی نقالی کی کورن الله کی نقالی کی کورن کا می کام یا بی منبی موئی ۔ نقل مرح کر مینوندی تفالی موئی ۔ نقل مرح کر مینوندی تفالی موکر دہ گئی ہے اور لیس ۔
تفالی موکر دہ گئی ہے اور لیس ۔

۵۰ می کل رعنا اسکے معنقف کو مرزا جان جانا منظہرا وران سکے شاگردو سے خاص عقیدت ہے۔ اس نے اس گروہ کی صوفیا برعظم اور وجابت کی تعلیق کی بڑی کوشش کی ہے۔ بشعر کے کیف وائز کی جگر، شاعر کی دومانی بزرگی اور کلام بیر نفذ کی جگر، مربدوں کی بعیت کا ذکر کیا ہے۔ دومانی بزرگی اور کلام بیر نفذ کی جگر، مربدوں کی بعیت کا ذکر کیا ہے۔ وسق قدت اور سعیت کے افسانوں کے علاوہ "گیل رعنا اسکے مقتنف کا ذہبن" بوابر" اور "بہتر" کے فدموم دائر سے سے با ہرنہ بن کا وہ مقدم کو معیاد قرار دوسے کے حیات ہے۔ اور متا خرکو اس کے برابر باس سے بہتر د بھینے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کے علاوہ، تقیق کے جس سلسلے سے اس کو گوت اس کو اور داس سے میں مواور داس میں کے حوال دور ساس کی حیات اور حقیدت ہے، اس کو اور داس میں کے حراس سے کے حراس سے بہتر د بھینے کی کوششش کرتا ہے۔ اس کے علاوہ، تقیق کے کو سیسلے سے اس کو اور داس میں اس کو اور داس میں کو اور دور سیسلی سے اس کو کو تاس کو کو اس میں کو اور داس میں کو کو تاس کو تاس کو تاس کو کو تاس

کے مریدوں کو بڑھانا، چڑھانا اور دوسروں کو گرانے کی کوشش کرنا
ہے۔ وہ فطنت، الفرادسی، نفس کے کوکات اور ذہن سے مدیریجی
ار نقاء پر نظر دالنے کی سعی نہیں کرتا۔ اس کے بیان کی کیس کھی و بال
جان ہو کر رہ جاتی ہے۔

2. اشعرالهدیمی نام نهاد تنقیدی روایتی اسطی اور نامیملی ان کو انتقیدی که است ان کو انتقیدی که است است مفر اور انداز بیان کی نوعیدت و کید به به که نامی مین که است سه مرکز عدا نهیس جوانیبوی معدی کی دوسر نے نصفت میں نول کشور ریسی کی سرمطبوعه کتاب کاجمذه الانته کی سمجھی جاتی تھیں ۔

لا نینک سمجھی جاتی تھیں ۔

دونون تصانبین کے بیان میں وہ پستی گفاد اور دلائل میں وہ پستی گفاد اور دلائل میں وہ دنتین ، قوت اور استحکام بہیں جو ایک گرمغز اوبی تصنیف اور تنقیدی صعیفے کے تنایان تنان ہو۔ مگر جگر عبادت دُصیل دُصیل اور سست ، برحمبل اور تفتیل ، بے ربط اور نامموار ہے۔ "کل ربغنا ہمی خصوصیت کے ساتھ روا بط اور ضمائر کی بڑی کمی ہے۔ بار بار ناعل کو بے صرورت نقر ہے سے صندن کردیا گیا ہے جو بے صد گران گزرا کو بے صرورت نقر ہے سے صندن کردیا گیا ہے جو بے صد گران گزرا کی ہے۔ ان خاصیوں کے علاوہ "کل ربغنا " میں عبادت کے ایسے مون نے مون نے بہر کرت نظر آئے ہیں جو ایک اور فی نصنید من میں معیوب سمجھے جانے ہو ہئی ۔ اور فی میں است نمونے کے طور بر پیش میں :

و رفتہ رفتہ مکی ذبان میں جو نہ خالص بہندی بلکرع ہی اور

ورفة رفة رفة مكى زبان بين جورة خالص مندى عكر على اور فارسى الفاظ كه امتزاج سے ايك تى نيان ہو كئ سى طبع آذا فى كرت اللہ من نيان ہو كئ سى طبع آذا فى كرت اللہ من كارسى الفاظ كه امتزاج سے ايك تى نيان ہو كئ سى طبع آذا فى كرت اللہ مناس كار سنون مام ہو كہا اور با بعتا كيا ، بيان تك كه خارسى بحروں بين كہنے كے "(مس ١٣) اللہ مناوت بين طبع آذا فى " كے بعد " كرنے " حتى ہے ، دوسر سے يہ بتانمبين جات كہ " كھنے سكے "كا فاعل كون ہے ۔

" قراباش مان امیداسی داسف کے بڑسے نامور شاعریں اور اہل مند کے ساتھ ان کے مجلسوں کی گرم ہوشیاں شہور ہیں ؟ (ص ۲۹) اسس عباست میں " مجلسوں کی گرم ہوشیاں " اس کتاب کی اختراع فالمقرب ۔ " گرم ہوئتی ؟ استراد کے سائے استعمال ہوتا ہے۔ مجلے اور " مجلسوں " کے لئے اس کا استعمال محاور سے کے خلافت ہے ۔

" اورسجائے اس کے کہ بہلے سے ذبان میں زبادہ نئیر سنی اور رم گھلاوسٹ پیدا ہوتی زبادہ تقیل ہوگئ ۔ " ر مس ۱۲)

یما رصاف نظر آنا سیسکه " بیلے سے "کو" زبان بی یک بعد لایاجا نا توالیسی می است انظر آنا سیسکه " بیلے سے "کو" زبان بی یک بعد لایاجا نا توالیسی بند با تعقید نه پدیا بوتی می اس کے علاده " نقتیل برگی "کا فاعل می بید باطور بر حذف کر دیا گیا ہے۔ یہ عبارت اس طرح بوتی تو انتی بدنا نه دستی اور ادبی تعین هنایان شان می بوتی ا

رو مرزا تعبل اور قاصی محدصا دق اخر نے بھی ککھنٹو بہت قل کے مرز ان مرز ان تعبل اور قاصی محدصا دق اخر نے بھی ککھنٹو بہت قل کے مسبحا پوری کی بیری اُٹھ کرآگئی اور دی ہے ہوں کا مدین کے داری کے میں دول کے مسبحا پوری کی بیری اُٹھ کرآگئی دول دی ہے ہوں کا دول کا در دی ہوں کا دول کی دول کا دول کی دول کا دول کا دول کا دول کا دول کا دول کا دول کی دول کی دول کا دول کا

اسس عبادت کا بھونڈا بن قسم کھانے سے خابل ہے۔ فقترت بین ولی کی سبھا " کا ذکر ہے۔ اس سلتے بہی فائل ہے اور قاعد سے کی رُو سے فقر سے میں فاعل ہی سیلے آنا جا ہے۔ اس سلتے بی عبادت اگر ہوں موثی توضیح ہوتی :

" غومی کردتی کی سبھا پوری کی پوری اعظ کر کھنٹو میں آئی۔"

" کھنٹو کا پرستان اعظہ کر مٹیا کرج آ ببنی ۔ بادشاہ نے دل بہلانے کو زندہ جانوروں کا خصوصًا سانبوں کا ایس ایک چرایا خانہ تبایا کہ نشا بد دنیا میں اس کا کہ ہیں جواسب نہ ہوگا یہ لاص ۱۳۸۱)

امسس عبادت بی " سانبوں کا چڑیا خانہ " ایسا ادبی نا درہ سے جو مولا نا کے جھتے کہ میں اور داد سے متعنی سے ۔ یہ ترکمیب مبیویں صدی کی غالبًا بہترین احراع ہے۔ کی حقرت اور داد سے متعنی سے ۔ یہ ترکمیب مبیویں صدی کی غالبًا بہترین احراع ہے۔

"سب لیل القدر" اور الب دریا سے کا رسے " اور و کے متبور گرم المن مجلے ہیں بنجاب میں " و ہے کا انرن سیعت "گوالیاد میں مولیتیوں کی مردم شادی اور بمبئ میں "کو الباد میں مولیتیوں کی مردم شادی اور بمبئ میں "کشتیوں کی گور دُور " ای دیا شے ہیں دفتے مولانا کا کرم ہے کہ انہوں نے اس فہرست میں ایک اور نساتی اعجو ہے کا اضافہ کیا ۔

عبارت کی خامیول سے قطع نظر مرفیل رعنا میں بہت سی داخلی نوبیان میں موجود

یس بن بی سے بعض کا ذکر خروری ہے۔ سعب سے فایاں بیہ ہے کہ اپنی مقدم آریخول
کے مقابلے بیں، یہ کتاب، معتدب ناریخی مواد کی حامل ہے اور یہ مواد ند عرف مقدار میں
مقابلت کہ نیر ہے بکہ صحت و ندیس بھی برمرات بلند ہے۔ اس تعنیف کی مدد سے
بہت سی فلط دوائی بی مجنوں نے بے حد متبرت و مقبولیت حاصل کر کی تھی، باطلی و
بہت سی فلط دوائی بی مماس نے میر کواس کے صحیح حالات و دا قعات کی دوشنی میں
بیش کیا ہے۔ اس کے دامن سے دہ سامیے معرف دھود ہے نیوں جو م آب حیات میں
بیش کیا ہے۔ اس کے دامن سے دہ سامیے مرفقوب دی ہے مقے داس کا برک بعن تجمیل
میں بھیرت افروز ہیں منال مرشبے براس کا تیمرہ مغز و معنی کے اعتبا دسے ایم اور فعد ا

الربیت اظهار در فرندگون کی این عی این بات صاف کهنی عامی که صفراً نیا المبیت اظهار در فوان استره علیم المعین کی اصلی شان دکھانے میں مرتب گویو نے برئی کئی کی ہے۔ اکثر قال و تبات کی جزیع و فرزع واصطراب کے بہنچادیا ہے۔ بیبیوں کی شان اس بیرائے میں بھی ہے ، جس سے معلوم مو کہ یہ نہا۔ بزدل اور تو ن زوہ دکھ کی اری مہتی عو فالہ و بکاہے ، حالا کمہ وہ باک بزدل اور تو ن زوہ دکھ کی اری مہتی عو فالہ و بکاہے ، حالا کمہ وہ باک بزرگ ، ان کم زود ایل سے بہر حال دور مقے ، مذھا عوام کو دلانا و ترا با نا بزرگ ، ان کم زود ایل سے بہر حال دور مقے ، مذھا عوام کو دلانا و ترا با نا موال اس نے مرا فی کا با یا بہت بیت کر دیا ہے۔ نتا مری می مان بڑی ہو مگر اخلاقی و مذہبی بہلومقلوح موکر دہ گیا ، شہادت نامر خواہ کتنا ہی ٹوٹر موگل کرو تا تع نادی کا خون ہوگا ۔

ان الفاظيم مرسيس كى اخلاقى ونفسياتى قدر كا عارزه لياكياسه. مذمهب كوناك تظرست ويجعة واستعافراد ويهرى كهين المرحقيقت وواقعيت كوديانت كعكانت بي توسلنه واسد، تسيم كرسته بين كريدا حراص اين عكر الكسبه وان خادجي اساب و درا لع سے بوجھن دو نے دلاتے سے سائے مرتب میں میم کیے گئے ہی نمون کربلا کے حادث كم يعفى ببلوول كا تناظر علط موجا ماسه الكر تودحاد في كالميت يس معى وق ولله بعض كرداراس حنبب وانرست معرتي بوجات ين والكافطرى لازمهنسد ويرزاور نظر حيفت ادر مايرى دونول كمنافى بعدادرنهن مي علط كيفيت بداكر ماسد بيا مرود كائنات صيتيان تعالى عليروا له وستم كرك كراسندى بهو، بيليان جوفي نعنس مرو استقامست كانمومذيس كربيرو بكاكى شدمت اورناله وشيون كى كرست محد باعدف وقامر مسے مروم نظر آسنے لکنی میں ان کی داست ، اس ضبط دجل ل سے خالی ہو کررہ جاتی ہے جل اعلى ترين مظاهره كريلا محمصاريب ولوائب محدددان بي بوا- بدمفروضات نهصرف اس بنے پایاں ایتاری امہیت بیں کم کردستنے ہیں ہوان مستندں سنے کر بلاکی امتحان کاه بس به تعنده بیشاتی کمیا بکدان کا إعاده ، اس عظمت دشان سے بیما منگ يمى بوكرده جاماً سه بونود مرسبيس ان دالول سهد منسوب كي كئ سهد. وا فعبست کے بطلات سے علادہ یہ آدسٹ کی میمی کھنی ضلظی سیسے۔ان حالات میں عبور ا برنسلیم رہا يرا تاسبه كركريل كى مرقع كمنى كم وقعت لكهنئوك دور الحطاط كى عانون بروقت مرتب

"شعرالبندكى عبارت اوراندازبيان ويرهم ورعنا" بربدرجها فوقبت سيد اسبر بهرمال حبارت محداليسة ما فص فوسف نبيل است جنبس شال محيطور برمجبوراً بيش كرنا يراسيد "

" تاریخ نظم و نیز اردد" اور میخیفر قاریخ ادب "دولون مفابات" مخنفر بین به دولون مفابات مخنفر بین به دولون منابات مخنفر بین به دولون منابات مخنفر بین به دولون منابین سکسینه صاحب کی فاصلانه تصنیف سامند دکا کرمرنب کی گئی بین به "ناریخ نظم و نیز "سکے مطل کھے سعی صب ذیل یا نین منزشج بیوتی بین .

ا س کادباجه بره کرمبیلا انربی بیرتا به کرمستف نم این ادب اسکه مستف نم این ادب ادر کومون می این این این ادب ادر کومون کرمین این کا در کومون کرمین کا در کومون کرمین کا در کا د

(الفن) دبها بین ایندار مین فرد معتی الفاظ استعال کشت کی بین جو خود مومنوع اور کسبندما صب کی تصنیفت دونوں بر سک و قت معادق

استعین-

میں ایک کتاب کو دوسری سے کوئی علاقہ نہیں ہے۔ کتاب سے سرورت یا دیا ہے میں کھل کر کہیں بداعتراف نہیں کیا اگیا کہ "تاریخ نظم و نیٹر اد دو"، " تاریخ ادب اددو" مصنفہ سکسبنہ کی انگریزی کتاب کا ار دو ترجمہ سے۔

رد) " تاریخ نظم و نشر اردو" کے دبیاجے کے دوسر سے منفعے بہد
" مسٹری ا ف الربیج " کے ونوان سے ایک بارہ کھا گیا ہے ،
جس میں کسبند صاحب اوران کی نصنیف کی واد دی گئی ہے۔
بہاں مہی یہ اعتراف نہیں کیا گیا کہ " تاریخ نظم و نشر اردو" اسی بید

كانتلاصه با تزجه سب

۱۰ بیاں اس کتاب کے موقعت یا مترجم کو کسی بات کے جہا بے کاالام دیا مقسود نہیں، مرت یہ بنانا ہے کہ بیر نبناب کے بینی ساحب کی تصنیف کی آواز باز کشت سے اور لیں .

س یک بنا می کام کرمین کی کی ہے گر ترجیمانیم ہوتی ہے . ملاصہ اور ترجیمیں بہرمال بڑا فرق ہے خلاصہ اپنی زبان میں ہوتا ہے اور ترجیم على بروبه وتعوير مصنف كالفاظ ترجيكي زبان بن دبرادسيه حاندين . وكذب ين اصل كامجنسه ورا التزام بافي سعادر ترجيم كسار سادازم مودوب . الحظ بول ١

دالف، مکینه صاحب کی کتاب بی انیس باب بین اور اعاصاحب نے بھی است ، مراحب نے بھی ایست اور اعاصاحب نے بھی ایست اور ایست اور ایست کی سے ، ایست اور ایست کی سے ،

رب، مكسية صاحب في الجاب كي ومن مركفي بين الجواب كي ومن الم مركفي بين الجواب كي ومن الم مركفي بين مثال كما من الم الم مركفي بين مثال مي الموردي.

مراس من المراس المراس الموردي المراس الموردي المراس الموردي المراس الموردي المراس الموردي المراس الموردي المراس الم

دادّل) سکسین صاحب کے دسوی باب کا نام" ایلی اور ایمی وار المرس"

ہے ۔ آغاصا حب سے دسویں باب کا نام "مرشی اور مرشی ور مرشی ور مرشی وردم "

دودم) گیار ہویں باب کا نام سکسبن صاحب نے "اسٹر گیلیس" ۔

نظیر اکبر آمادی اور نصیر د بوی "رکھا ہے۔ "اسٹر گیلیس

المی اور نصیر د بوی " رکھا اس باب کا نام

" نظیر اکبر آبادی اور نصیر د بوی " سے ۔

" نظیر اکبر آبادی اور نصیر د بوی " سے ۔

" نظیر اکبر آبادی اور نصیر د بوی " سے ۔

رسوم ، سکسین صاحب نے انبی میں سے بیودہ باب نظم کے سے محصوص کے بیں اور استفری آغا معاصب نے اس صنف میں اور استفری آغا معاصب نے اس صنف ادب کے سے وقف فرائے ہیں ، لقیم یا نی بی سکسین ما اس سے اور کی بیس سکسین ما ما مسلم نے مترکی ترقی کا ذکر کیا ہے اور کی بسیم بھی آغا معاصب نے میں کی بیٹ ندفرہ یا ہے ۔

رچبارم) مکمبینه صاحب کا انهار بوال بابد ارد و درام سے بحث کرفا سے ادر آغاصا محب کا بھی یہ باسب اسی نام سسے ، ای موضوع سے منعلیٰ ہے ۔

(ميم) الدامب كي تعليم اوروم تسمير كي علاوه ، الداب كيدواضلي الواب كيدواضلي الواب كيدواضلي الواب كيدواضلي الواب

# محدنام بعی سکسیزا دراغاصاصب سحد بیان بجان بین.

م. فلامد کرنے والوں کے سلے معتقت کی ما میوں کا اتباع لاندمی نہیں کر مرتب ہے ان البی انداز میں ہے۔ اس کو کی شخصیت میں والد انداز ہوجا کے نو خلاصہ کرنے والے کے سنے اس کا امنافہ حرام نہیں ہے۔ اس کو محدہ فات کے اصاف فی کام روفات کے اصاف فی کام روفات میں مفعل اصاف کام روفات میں مفعل اصاف کام روفات میں وہ آغاصا حب نی آبادی، اور شوق قدوائی سکسبہ صاحب سے سبوا نظر انداز ہوئے ہیں وہ آغاصا حب کو بھی یا د نہیں آئے۔ اس طرح انہوں سنے خلاصہ کرنے والے کی مگر مرجم کا اسون حسنا اختیا کی شرح میں کا اسون حسنا اختیا کی شرح میں اس طرح انہوں سنے خلاصہ کرنے والے کی مگر مرجم کا اسون حسنا اختیا

۵. اس کتاب بین جواقعات ، را بنی اور مقیدی بین ده رسب کی سب به کمینر صاحب کی ائے سے کام د کمالی مطابقت رکھتی ہیں ۔ ساحب کی رائے سے کام د کمالی مطابقت رکھتی ہیں ۔

واكر اعماد صين كي منهر تصديب " عنفرالير الحادب أدو و مستعلق مخوراكراواى منعقة من :-

معنقراریخ ادب اددو کے مطلعے سے حسب دیل باتیں ساسنے آئی ہیں ،

ا مختقراریخ ادب ادرو کے باب میں اعجاز ساحب سے ادر ترتیب دالترام میں اس مدیک استفادہ کمیا در ترتیب دالترام میں اس مدیک استفادہ کمیا ہے۔

تدم بقدم جینے کی کوشنش کی ہے ادر ترتیب دالترام میں اس مدیک استفادہ کمیا ہے۔

ہے جس کا جواذ ہمشکل میں آسکا سبے مثال کے طور ہیں۔

(الان) بهما رسمسبندصا حب كوولادت يا وفات كى الريخ ميرنهبي أكى ولال اعماد صاحب ميميال معى ما يدسه .

رب، جا رسینه ما وسد ندایک بی بیان مین معی بجری اور کمبی معیسوی است می ایک می بیان مین معی بجری اور کمبی معیسوی می می مین درج می سیند دیاں اعباز صاحب سند معی بی التزام قام می ربی درج می سیند دیاں اعباز صاحب سند معی بی التزام قام

رج) جمال کسیز صاحب نے محص بحری مراکتفای ہے وہاں اعجانعا.

نے می مون اسی برخ فنا عدت فرائ ہے۔

اسی تم کی خامیاں فردگذاشتیں اور نامجواریاں کرسا کی دلادت کی تاریخ بخری اور کلکتے جانے تاریخ نفادہ اور یاس و گیاخ کی ولا دہ ہے تاریخ بحری اور کلکتے جانے کی عیوی رکزت موجود ہیں۔ ولادت کی تاریخ بو کلکتے کے مغری تاریخ ہے ہوتی ہے ہوتی ہے ہوتی ہے ہوتی ہے ہوتی ہے ہوتی ہوتی ہے۔

اس اسم تو ہوت ان معائب اور مہل اسماری کو دکھ کر مربت ہوتی ہے۔

اس اس می ہوت تاریخ اوب اردو "کی اشاعیت کے بعد معروف میوں کے اس کا دی کا میان میکن نہ تھا ،

ان کی کوئی تاریخ اوب اردو "کی اشاعیت کے بعد معروف موں ہوئے ،

ان کی کوئی تاریخ اوب اردو "کی اشاعیت کے بعد معروف موں کے ملاوہ کی درکا ہے منافظ کی کروری اکثر بدنا نقائص پیدا کردئی ہے جانچہ اس کتاب میں معادت یا دہ مان نگسی جیسی القدر شاعرکا کوئی ڈکر منہیں ہے۔ نگی کس کو ترک کوئی تاریخ المی الفاق آسانی سے مکن ہے۔

کیا جاس کتا ایک میں جو جو سرسیل آنفاق آسانی سے مکن ہے۔

میں خادر شعراء جو سسیل آنفاق آسانی سے مکن ہے۔

میں خادر شعراء جو سسیل آنفاق آسانی سے مکن ہے۔

۳۰ بیت سے نادر شعرا، حج سکینه صاحب سے نظرانداز ہوسکے بین صاحب سے نظرانداز ہوسکے بین مثلاً نواسب طرف شوق قدوائی، ان بین مشاطر خیر آبادی . شوق قدوائی، ان براعجا زصاحب نے میمی کوئی التفاست بہیں کیا ۔

الم بسیدی صدی کی بمی بهبندی نا در تصفیعتوں کو اعجاز صاحب نے فراموش کردیا ہے۔ جن نیج شعرار میں نادر کا کوری ، شفق هما دلوری ، ازاد انصادی ، وصفت کمکنوی ، ما نی جائی سے اسمار و تخلص اسبنے عدم اندراج سے ممتاز نظر آن فرار در ایج سے ممتاز نظر آن فرار در ایک سے ممتاز نظر آن

ه فنقراف الم يكف والول بي الطيف الدين احد اكراً بادى كا شار ملك المحدان جنوب المدن احد اكراً بادى كا شار ملك المحدان جنوب في المدن المحدان جنوب في المدن المحدان جنوب في المدن المحدان المحدا

کاذکر موج دسہ جنہوں نے اس وقت جنم مجی مذلیا بھا ۔ حد کا ام مبدد سے جنہوں نے اس وقت جنم مجی مذلیا بھا ۔ میں یہ سمجھنے سے واقعی قاصر موں کہ بطیعت الدین احمد اکر آبادی کا نام کیوں کر اعجاز صاحب کے ذہن سے فو ہوں کہ بطیعت الدین احمد اکر آبادی کا نام کیوں کر اعجاز صاحب کے ذہن سے فو ہوں کا نام اگر حمد اگر آبادی کا نام ہے تو کمال بالا کے کمال ہے .

۱۰ بیان کالب ولہجہ عامیانداور حبارت کا انداز غیرادیی اور نماست غیردل ش ہے۔ بندش کا دھبلابن ،الفاظ کی بے تربتی ،انتخاب کا فقلان ، تھتورات کی عربت ہے۔ بندش کا دھبلابن ،الفاظ کی بے تربتی ،انتخاب کا فقلان ، تھتورات کی عربت ہے۔ الفاظ کی انظر کا عدم بلوغ مجکہ خمایا سے۔ الفاظ کی نشر دی دیبات کی بولی ، محاور سے اور موزمرہ کا دخل محکم ملکم اپنی تھادی کرنا ہے ۔ مگر مکر شر کر ہے کا عرب موجود ہے۔

ر مبوعی طور برکتاب بی صلیتن کا عنصر کم سبے اور سلمین انقالی کی روابیت برستی زیادہ سبے۔ اور سلمین انقالی کی روابیت برستی زیادہ سبے۔ ا

۸. بوری تن الب بری عبات اور روا روی بین کمعی گئی ہے۔ بھیل کے بھر مودسے برغالبًا نظر تانی بھی بنہ بس کی کئی۔ اس لئے طباعت کی بہت سی معلیاں باقی دو گئی ہیں۔ دا ؟

اردو نر کے عناصرا دلعہ بین سرت یہ اذاو ، نذیر احمد اور شبلی کے نام اس شیت سے منفود ہیں کہ برصاحب طرز ادیب اور انتادیر دا ذر کہے جا سکتے ہیں ، صاحب طرز کا منہ م یہ ہے کہ اگر ان کی تحریر یغیران کے نام کے دیجی جائے تو مزاج نناسان او و رابان معابی ان ایس کے کہ یہ فلال کی تحریر معلیم ہوتی ہے ۔ مرست بدان سب بیل تبدائی در رسے نعلق رکھتے ہیں اس لئے ان کے بان ذبان میں ابتدائی حالت کے اتزات کے اتزاد کی ابنی انگ ہی شان ہے ۔ تنواہ دہ تنقید و تاریخ کھے در سے موں یابان دہن ذفلم بر بوری طرح بھا یا رہنا ہے نواہ دہ تنقید و تاریخ کھے در سے موں یابان

دا) موراکرآبادی،"صحیفهٔ اد دو"راگره : گیا برشاد، ۱۹۳۳ م، من ۱۹۸۸

" جانا ہوں کہ تا دیج کا مردمیدان نہیں مکین ادھر ادھر کی گئی۔ بھی

مار دبیا ہے تو وجی معلیم ہونے تکئی ہے۔"

وی نظریر احمد نے اُردوی مختلف اصنات بی گراں قدر افعا فہ کیا ہے بورتوں کے اپنے اب کہ علیمدہ مطریح رخ تعا انہوں نے اس کی خلیق کی ۔ نادل اُردو بم خال خال سے انہوں نے اس کی خلیق کی ۔ نادل اُردو بم خال خال ما انداز قدیم داستانوں سے حداث تھا ۔ ڈپی معاصب نے جدید اردو ناول کی خیاد ڈالی ۔ ان کے بار زبان و بیان اور انشا در دائری کا عجیب لطعت پایاجا با اور انشا در دوائری کا عجیب لطعت پایاجا با سے ۔ شوجی وظرافت جیسی ان کے حروں بی سے ان کے کہی دوسرے ہم عصر کے بال نبیں بائی جاتی ۔ زبان اور بیان پر حاکمائے قدرت رکھتے ہیں ۔ مجاورات کے استعمال کا انہیں بے حدثوی ہے ۔ اور اس ہی بعض حکم حدا حدال سے بعی گذرجا نے بیں بند بی ساتھ کی انہیں بند ہی سکتے کی اس سے بیر بند بی سکتے کی درجا نے بیں بند ہی سکتے کی اس سے بیر کھتے ہیں ۔ ان کی عبارت دیجہ کر سرست بد ہی سکتے کی درجور ہوسکتے کہ : ۔

البی صاف وستست اور برجیب شعبارت بسے که دِ تَی والوں کو بھی اس بید رشک آنا موکا ۔"

ان کی تحریر کے متعلق مولا فا قادری کی را سے ہے :۔

" علا مرشبی اسیف زمانے سے بیلے شخص بہرجینوں سے اسلوب احتیار کی اسمی اسیف حرف وجنوں اور موضوع و بان کے مطابق اسلوب احتیار کرسنے سینے صرف وجان و دوق کی رہمائی شرط سے۔

قاعد صرف و نو ادراصول معانی و باین مجی لغیر دوق ملیم اور ذبه ن متوان کی کام نبی رسید. عقام شبی اییا بی خابی صبیح ادر طبع لطبیت رکھتے مقے بر روقع و محل کے لئے اس کے مناسب طرز توریر افغای کیا ہے ۔

مقے بر روقع و محل کے لئے اس کے مناسب طرز توریر افغای کیا ہے ۔

مجی الفاظ کے انتخاب مُرکیات اور حبول کی ساخت بی اس قدر حب نالب محلی الفاظ کے انتخاب مُرکیات اور حبول کی ساخت بی اس قدر حب نالب محفظ در کھتے ہیں کہ ان کی عبارت بی تبیایت ول کئی و دلا و بندی پدیا موم انی سی ساخت میں کہ ان کی عبارت بی تبیای ، وقت نظر و سعت محفیق ، قوت الدلال سی مصنون بی ندرت و جب اور تا نثیر و ول و یہ بدیا کر دیتے بی مجلس و سی مصنون بی ندرت و جب اور تا نثیر و ول و یہ بدیا کر دیتے بی مجلس و محاس کے مناق اور موزول ترکیبوں بسے شان و شوکت و کھا نے بین و دلائل اور مناول کے انتخاب و تر تبیب بیں ان کا حب نظر اور و نواسیم نایاں ہے جس موقع بر دوسر سے مصنوف کی متالوں برفنا عدت کرتے ہیں و ہاں عظام سنے بی نادر و عجیب متابین الائن کر کے لائے بیں گاران

# مولاما فادرى يجيب إنتاء برداز

مولا مادری کی مسنیف و نالیف کا زمانه مصدی سے زیا دہ موص پر معیط ہے۔ بالکل ابتدائی عمری کی حربی ان کی ادبیانہ صلاحیتوں کو بر کھنے کے سئے مواد فرائم نہیں کرسکنیں لیکن ان ابتدائی شحربروں کی تاریخی ام میست ہوتی سبے اور است فہن و دماغ اور زمان و بہاین کی تدریجی ترتی کے مطابعے میں مدو ملتی سبے و ان در برداز ی کے سان کی تدریجی ترتی کے مطابعے میں مدد ملتی سبے و ان در برداز ی کے سانے ضرودی سبے کہ آدمی کا ذہن متوازن ہو ، لمبعد ن مقدل ان ربدوازی کے سانے خرودی سبے کہ آدمی کا ذہن متوازن ہو ، لمبعد ن مقدل ان در بردازی کے سانے ضرودی سبے کہ آدمی کا ذہن متوازن ہو ، لمبعد ن مقدل

<sup>(</sup>١) مارسن قادري مولاناً واسان تاريخ أدو ، فولربالا ، ص هم مهم

ہو، مزاج افراط و نفرلیا سے بالا تر ہو اوراس کے ساتھ ہی زبان و بیان بغیریمولی قدرت ہو ۔ صرف اتنامی کا فی تنیس ملکر اگر تخیل کی مند بروازی ، خبالات کی وسعت نظری گرائی اورفکر کی گرائی حاصل تنہیں قوانت میروازی یا تو خالی الفاظ کا ایک مجموعہ ہو کر رہ جاتی ہے اثر و بے کیف تحریر کا نمون تا بت ہوتی ہے مقت و نقاقہ کے دفقاقہ کے افران قاوری کی نشا کہ دوانہ ہونا مجموعہ و دفانہ ہونا مجموعہ و افشاہ بروانہ تا محروں میں مجموعہ و سے بی شاید ہی کوئی نشا کی مون کی انتا کی مون و ایس اس اس انتا ہو کی مفرون یا موضوع ایسا ہوگا جس کے متعلق کی میت وقت ان کے بال آنتا پروانی کا نمونہ مون یا بریاج و بیان کے نفظے ، نفظیدی مون کا فیاں مون یا بریاج و بیان کے نفظے ، نفظیدی مون کا فیاں ہوں یا بریاج و بیان کے نفظے ، نفظیدی مون کا فیاں ہوں یا بریاج و بیان کے نفظے ، نفظیدی مون کا فیاں ہوں یا تحقیقی مورک آرائیاں غوض ہر مریاں ہیں ان کے نفظے ، نفظیدی مون کا فیان مون ہوں یا تحقیقی مورک آرائیاں غوض ہر مریاں ہیں ان کے تفظ کے مورد پرعوب کی تناعی جاتی ہوں یان کرتے ہوئے کھنے ہی ہوں یا تحقیق مورک آرائیاں غوض ہر مریاں ہیں ان کے تفظ کے مورد پرعوب کی تناعی مائی ہے ، اُدود مرشیہ بھائی کے مصنعی کھنے و مت بین نظر کے طور برعوب کی تناعی کھنے دفت بین نظر کے طور برعوب کی تناعی کی کھنیات بیان کرتے ہوئے کھنے ہیں ہوں کے کھنیات بیان کے کھنیات بیان کے کھنیات بیان کو کے کھنیات بیان کی کھنیات بیان کو کا کھنیات بیان کرتے ہوئے کھنے ہیں ہوں کیا کھنی کھنیات بیان کرتے ہوئے کھنے ہیں ہوں کے کھنیات بیان کی کھنیات بیان کرتے ہوئے کھنے ہیں ہوں کیا کھنیات بیان کرتے ہوئے کھنے ہیں ہوں کیا کھنیات بیان کرتے ہوئے کھنے ہیں ہوئی کھنیات بیان کرتے ہوئے کھنیات بیان کے کھنیات بیان کیا کھنیات بیان کیا کھنیات بیان کے کھنیات بیان کیا کھنیات بیان کیا کھنیات بیان کے کھنیات بیان کیا کھنیات بیان کے کھنیات بیان کے کھنیات بیان کیا کھنیات بیان کے کھنیات بیان کے کھنیات بیان کیا کھنیات بیان کے کھنیات کیا کھنیات کیا کھنیات بیان کے کھنیات کیا کھنیات کے کھنیات کیا کھنیات کیا کھنیات کیا کھنیات کیا کھنیات کے کھنیات کے

که شاعری انسان کی فطرست میں داخل سیسے اور تمام عالم میں کوئی زبان المسبی، منیں حبی بیں شاعب می دوجود نہ ہو۔

عرب كا مك ببيت مى قدر تى أدادول سع بن كى مفر قبرست ہم نے اور کہمی سہے فروم سے دریا دا بتار ،ندی و ناسے ، درخت اور برند عرب مي كترت سف اورعام طور بر موجود تهيي مي مكن اونوں كے قلفاور ان ي أواز ، رفيار روزمرة كامتابره كقا . كرمي كمد دنول مي عمو ما دان كوسفر بوتا تفا. سادى سادى داست جلت دست مق عوب محاليت اندهبري رات ، نمام رات كاسفركوني دلكش منظرند منفا . دلجيبي سمع مامان نه منے. اونٹوں کی اواز محصوا اور کوئی ادا زنه منی فطرت نے متر اول محد اسي أوازي طروب متوح كرديا كهس أوازبي الكيب فتم كي موسيقي كا احساس فين لگا اور اسی اواز برعروں نے اپنی نے مانی منروع کردی واور است حقیات اسی کے میں ظاہر کرسنے لگے، بدموزوں ومفقی فضرسے یا ابتدا فی شاعری يرشية كهلاسف سنك الدربي شترسوارو ل كصفاص فغير محدى اب بهمينيت بوكئ كرا دنث البيف سوارو سمع نعيس كرمست دسي خود بروسنع سنك جهان شرنابون ف دسمياكه ادنت كومنزل معارى برسند لكي فورًا زباده مؤثر لبجه سحدسا فخدخدى برمغنى متروع كردى اور او نث بجرمست ومحو موسطت إس حب ته و صدى كاموهنوع كما نخا و ان ميس كن حذيات كا اظهار موّا نظام و ١١ اسيطرح اسي كمناب بي أستحيج كومب رانتي كمصحال بي مرشير كم منعلن برسے توسیم سورت اندازیں تکھتے ہیں :-

" مرشده و العل بے بها عقاج و ابنی ابتدارد سولهوی صدی کے آخر ) سے مسیسر حن دامفاد مویں صدی کے آخر ) کے اخر ) سے مسیسر حن دامفاد مویں صدی کے آخر ) کے دوسو برسن نقریاً کسمیری کی حالت میں بیٹرا دیا -اس عرصے میں جو کوئند بی

<sup>(</sup>۱) حادث فادری مولانا، محفرنا دین مرتبه کونی " محرایی ، میرادسف برلسی نطاشر) ادو اکیدی در ایدی در اکیدی

وترقی بوئی زبان کی ترفی کے دیر اثر ہوئی درمذاکس برفن کی حیثیت
سے کہی نے توج نہیں کی آخر میں صفی تیسد نے اس کو صاف کیا جمکایا
کہ کس کی قدرو قیمت نظر آنے نگی میکن یہ فرمت میں رائیت کے لئے
و دیعت منی کرانہوں نے مرشیے کو زبان اردو کے ناج کا سب سے بیش بہا
و گرانقدر گو سر بنا دیا - ۱۱)

مولانایی بینتانِ انشار پردازی بر صرفه مجال رسی ہے مطالب اشعاد بین انستاد

بردازی کا زیادہ موقع منبی ہوتا عکر بعض اوقات انشاء پردازی سے نشر برکم اشعاد بی خلط مجت کا اندلیتہ ہوسکتا ہے کئین مولانا نے نشر برکم اشعاد کے ساتھ جس موقع بر انشاء پردازی کا جلوہ دکھا یا ہے ویاں نہ صرف یہ کہ سحر بر میں ایک نعاص دِ لکشی و انشاء پردازی کا جلوہ دکھا یا ہے ویاں نہ صرف یہ کہ سحر بر میں ایک نعاص دِ لکشی و کا نشر بیدا ہوگئ ہے ملکہ تو دشعر کے مطلب اور وضاحت میں گوناگوں اضافہ ہو گیا ہے۔ انتخاب دیوان مومن سے چند متالیں طاحظہ ہوں : ۔

گیا ہے۔ انتخاب دیوان مومن سے چند متالیں طاحظہ ہوں : ۔

" کتن شعاع مہر نے چیران کیا جمیں!

ينكف بين كب سعة رُورْ ن ديوار كي طرف

<sup>(</sup>۱) حامدت مادری مولانا، مختصر نام یخ مرتبه گوئی "کراچی ؛ سیر آدث برلسیس د دناشر) اُردو اکیڈی شدھ ، ۱۹۱۹ ، ص ۵۰۵

حران ہو کر تکف نگے۔ ظاہر ہے کہ یہ واقد ہنیں ہوسکا جمیر میں اس میں ایک بطفت
اور ایک تا غیر ہے عفی اس دور سے کر ہے ایک فید بہت کی بات اور نا درخیان و بیان میں تر و ہوتا ہے۔ فیست کی بات اور نا درخیان و دایک لائٹ اور ایک شعد نہ ہو تو اس کا خدیم لائٹ اور ایک شعد نہ ہو تو اس کا خدیم اور تی مقعد نہ ہو تو اس کا خدیم اور تی نی شعر یا شاع کا اگر اور کوئی مقعد نہ ہو تو اس کا خدیم اور تخیل شعریت اور ایک شعد اور ایک تعدد اور ایک تعدد اور ایک تعدد اور ایک تعدد اور ایک قدر ہے جمعنون کی واقعیت اور اس تر بیا شریب باشر بنایت پر اثر ہوتی ہے کئی کمبی واقع کے قریب ہوا باطف واثر پیدا کہ دیا ہے۔ اس شعریں شاع شعارے مہر مربر و سے باد کا دعو کا بیان کرتا ہے ہے دموکر تو بیا کہ بین ہوسکا تی نیا ہو مرکز دیا گھ کر جو عاشق کو گرو شے باد ما در آیا اور اس کا تعدد بندہ اور من مناور بندہ کا اور اس کا تقدر بندہ کا اور سے نہایت شاہر ہے۔ ہوتی سے اس معنون کو دائی ہے دوسرے انداز میں کہما ہے۔ کہتے ہیں ، م

بیرده اگر حبوه نا وه نهیں گھریں بر بمجلی سی جکسراتی ہے کہوں نوئی اور نہیں گھریں بر بمجلی سی جکسراتی ہے کہوں نوئی کوئی اور زن در میں تو سجلی نہیں جمکیتی مقی کیکن بڑھنے واسے سے دل میں اب مبی سجلی سی جکسری نوئی کا بی مقصد و منشا اور ماصل جبک جاتی ہے میرے نز دیک نول اور بیان حسسن وعشق کا بی مقصد و منشا اور ماصل ہے۔ واقعیب شرط دارم منہیں یہ 11)

مولانا کی افتار بردازی می معی صداقت اور واقعیت کی ثنان برفرار رہتی ہے اور یہی مورزخ اور نقاد کے کمال کی دلیل ہے کہ تحریر نشگفتہ و ب ساختہ ہونے سے ساتھ ساتھ ساتھ ساتھ سی بی سے خابی د ہو مولانا کے بیال حقیقت کاری اور افتا ربردازی قدم به قدم مبلی سی بی سے خابی د ہو اس سے چند اقتباسات الاحظم کیجئے: بیں میں داستان تا ریخ ادو و سے چند اقتباسات الاحظم کیجئے: " آذاد با کمال می خداساز " سنیوں میں سے ان کا ذہن زبان و محاورہ الفاظ

رون ما درس مولانا ، مستخاب دیوان مومن می گرده ؛ انجن ترقی ادوو (بنده) ۱۱۱ ما درس مولانا ، مستخاب دیوان مومن می گرده ؛ انجن ترقی ادوو (بنده)

و بندس کے انتخاب کے متعلق میسے توازن و تنامب رکھتا تھا۔ اور ان کالبیعت
میں ندرت افرین و محدت طرازی اعلیٰ درجے کی تھی۔ زبان و بیان کی شیرین و نرمی میں
کو لی ادب ان کا شرکیب نہیں ہے اس سے آزاد ا بینے زمانے کے پیلے صاحب
طرز میں ، آزاد کے طرز کو شاعوانہ و عاشقانہ زبان میں بیان کیا جائے تو کہ سکتے ہیں کہ
آزاد تنا "طرح دار ادب میں ان کی تحریر کا با تکین کہیں ہے میں سے کہ لفظوں میں بیان کرنا
مشکل ہے۔ گویا : عگھ

مرسے یہ دل کے سے میں۔ نہیں زبان کیلئے" اس مترت بندی کا یہ متیجہ ہے کہ علامہ آزاد سے طرزِ عبارت کی ایجاد کے علاوہ مفاین وموضوعات کی ترتیب و تا لیعت میں وہ جَرّتیں پیدا کی بیں جو ان سے بہلے موجود زخفیں اور یہ اولیات آزاد ہی مستسلا

ا- شوا، کے نذکرے آزاد سے میلے بھی بست کھے گئے ہیں کی کن میں اللہ کے تفایم و النیر نہایت منظر عقد اکثر ہیں جو وہ ہجی کی ترتیب متی کسی میں زمانے کی تقایم و النیر کا لھا الدر کھا گیا تو مجال اور سرسری طور رہر ، کسی میں حالات و کلام کے تعلق تحقیق و تنصیل نظی منظا برواز نه نفا ، زبان و محاور اور طرز کلام کا تجزیر وارتقاد منظا - آزاد کو سب سے پہلے ان نام اجزاء و لوازم کی تا لیف کا خیال پدا ہوا انہوں نے "آب جائے ہیں ہے سب خامیاں رفح کر دیں اور الی کناب کو دی کہ آئے ہی کوئی تذکرہ نولیس آب جیات سے استفاد سے سے نا زندیں ہے ۔ استفاد سے سے نیا زندیں ہے ۔ میں اور سے آزاد کے فضل تقدیم میراس میں اگر کی خلط بائیاں اور سے جاطر فراریاں میں ہوں نوان سے آزاد کے فضل تقدیم اور "آب جیات کی اقلیت میں فرق نہیں آنا ۔

رمزیر اور تمتیلی مضایین اور ای کے اسالیب کارش کا اس قدر تمریح اور این کے اسالیب کارش کا اس قدر تمریح اور این کا از ادکے " نیرنگ بخیال " سے پہلے نظر منیں آنا-آ زاد نے اس بیرای میں مسائل ندہبی وعلی وادبی کی شخیق تھی کی سے اور نقدو تبھرہ بھی مطعن وطنیز میں کی اور اخلاق بھی مبکھا ہے ہیں۔

المريم ولانا شيلى كاريخ وميرت كي نصانيف" الفادوق" وغيره كسبب سع علام ازادى مدربار اكبرى مكو اوليت كا درج حاصل مني تابم تاريخ مي ادبي شان پيدا كرنا اور افسانه و ما ول مصدر ماده ولجسب بنا ديا أزآد بى كايبلا كمال بهد خصوصًا أكبربادتناه كمصالات ماص ابتمام مصبك بين الرَّجِ آزاد سنه اكبرى بعدين اور علمادى قيبن كوببت مرايا سهه -إس محاظ مصه آزاد كا مرتبه موجد كا مجى سبت. نقاد كا بحى اصاحب طرز كالجى. ر آد سب سے پہلے اِنشار پرداز ہیں۔ میرمورج ، نذکرہ نولبس، مسین کار ان می تعین و تنقیدست انتخال ون کمیاجا سکتا ہے ، میکن ان کی انشاء پردا ذی سے انكار منبي بوسك اسك بفائد ووام كاختيار المسار أزاد بجينيت انتاديروازي زنده جاوید بین. زبان و بیان می و اکنتی می ان می سرکتاب مدا مباد کلزاد سب مطالعه وحواله مصلنة ان كى مركماً ب مقيد ومزورى ب مين تحيق و نقيد كى نظريس ان كى بركتاب براني مويكى سب. "أب منات " كانظريد بدل ميكي بي - اوربيتر تبعرت معدما یکے ہیں ." سخن دان فارس محتری اور تقریقیں اسے قول فعیل نہیں ہیں۔ دربار اكبرى ادبخ كے طالب عموں اور استادوں كے لئے يہدے مي كيو عجوب نامنى اب أو مبهت با اصول مفصل ومكمل تاريخين موجود مين بالكرشان فارس و تذكره شعراف فارسي ا مرون اذاد کے شغف وعنی فارسی کا ایک جینا ہے۔ لیکن انا ملکا پڑا ہے کہ تود ا زاد کی نابیفات بر مجی اس کا کوئی درجر نهیں. قدیم تذکرات، مینکره دولت شاه سمرقندی، "أتش كده أزر " مُروِ أزاد " وغرد كيم مقليم بن مجد تنها بيس چه جاسبکر نولانا شبی اور بروفلیر راون می نالیفات سصمقاید بوسکے میزیک

خیال "آزادکی دوسری کتابل سے زیادہ دیریا ہے۔ اس کے کہ یہ نہ ناریخ ہے ، نہ نذکرہ نہ سیرت ، نہ فلف زبان ، بکرمرف انتاء ہی انتاء ہے ، اگرچ بیطرز رمز و تمثیل منتقل مقاله بنگاری کی مورت میں رائیج نئیں ہے ، لیکن بیشان مجاز اور مصرف استعاره شعر و ادب کا بخاری کی مورت میں رائیج نئیں ہے ، لیکن بیشان مجاز اور مصرف استعاره شعر و ادب کا بخروی عفر ہے اور اب مجی فیاف اور نا ول مزاحیات و طنزیات ، بکر تنفید ہی اور سرب اور سرب اور اب می فیال کے دنگ تحریر کے نمونے صنمی اور جزئی طور بر استخاندر رکھتے ہیں " دا)

<sup>(</sup>۱) مائين فادسى بمولاما واستان مائيخ اردو يوفر بالا من مهار ١٧٢٠ م

اسی طوالت کے زمرے می یا یا جاتا ہے۔ مولانا قادری کی تحریر کی بڑی جعموصیت بیان کا مرابط و ممزدی جم آبیک وسم دنگ اور جملول کا بیک دنگرسے بامم بویست بونا ہے۔ وہ مرف اتنی ہی بات کہتے بر صتى حرورت بهوتى سبعه مكن اس فتقرسى بات مين عام فرنيات كا كمال عا بمريس سے احاط کر البتے ہیں و لیسے بات کا اختصار سے کہنا قابل تحسین بات ہے الین الم اس می ادبیا بنه انشار بردازی می شان معی عبوه گرسو تو وه انفرادی صوصیت مجمعی میاست اسى مختصر طرز تحريد كيكن اديبا بذشان اور انشا، بردازار كمال كا اك مختصر سانمونه بير بيسياد. " برانی نعیم کے زیرسایہ اور سی روشنی کی مبیع صادق میں مفتے بهترس بهتراسا بعيب بيان بيدا بوسطة منع ده مرست بيست بي وترث پدا ہو گئے۔ اس امریں سرت کی جامعینت جہرت انگیز ہے۔ اکیلے سرت کی تیج مين عالما منه وظل فعيامة عمنين ومزاح مغم وكرم مرطرح كالسلوب موجودس شبی اسپنے اسلوب سے نوازن و ناسب معمت و میگی میں سب معامرین سے ر معے ہوئے ہیں۔ نیکن سرت کے ہوش کی ان میں کمی ہے۔ حالی ان وو نوں سے درمیان میں میں . اگرمیر جوش ان میں می نہیں ہے . حاتی نے سرتند کی صحب و صنائی کو استے بردھایا مکن صن وموزورنیت بی سے یکھیے رہے ۔ ندراحد ادر آزاد ا بنے اپنے رنگ سے موجد اور خاتم ہوئے سرشارہ سي دسين " بنجي ظرز ظرافست مصندا ومرسق.

بین ایجاد بوت اور تقریبا بسب انگریزی زبان وعوم سے متاز بیل بعمره از بین ایجاد بوت اور تقریبا بسب انگریزی زبان وعوم سے متاز بیل بعمره از میں مغربی تعلیم سے اُردوکو جوسب سے بڑا فین بینچا ۔ اور ز بان وا دب کی جواصلی فدرت بوئی وہ یہ ہے کہ فلسفہ وسائنس، تاریخ دسیرت، ادب انشار، تمہرہ و تنقید، نا دل داف رز وغیرہ مختلف موضوعات کے لئے انگ انگ نیاسب و مورد س اسا میس مضوص ہو گئے ۔ اب سے پہلے یہ بات

نه متى ما خال خال متى ، جننا كرم تفعيل سحد سائة كمديكي بير. كبين إن دو نانوں (انعیوی صدی کا آخری اور مینیوی صدی کا ابتدائی زمانه) سے مستفوں بي عجبيب وغربيب در لحيب فرق بيسب كرمرستيد اوران محد ذقا رومعامن كوجواسلوب ببند تمغاوه المبول ف ابتدائية المست تحريب اعتباركر ليا اور آخرتك اس برقائم رسیم. آزاد ، تدبراحد، حالی دست کا انداز وطرز ان کی بہلی تصانبیت مین موجود سهده اس می ممیل و پینگی میں البتہ مجھ دیر لگی، لیکن اتنی ہی غنی کی استوب سے ہوار ہونے اور سمینے میں گئی ہے۔ برخلاب عصر صامنر مے کداس زمانے سے سب بنیں تو بہست سے متبور اہل قلم اسواوں اوراندازد کے پیلیے دوٹ تے میرے میرکہیں مذت سے بعد کوئی روش اختیار کرسکے الوالكلام أزادكي عالمانه شان دارنش البلال "سع سروع ہو کرتفسیر قرآن کے رہی ، مجر میکی بیٹر گئی ۔ نیاز فتح یوری کی ۔ منزیں نناع ی اور" نبيگوربت " مجهوع صعيراري ره كرختم موكي اور" نيز مين نيز " مكفيالك نوام من نظامی نے زمان میں میکلوں کا مزہ میدا کیا ۔ جنگیاں ہیں ، گذگریاں كيس بين ال كي مي فدم لي ملا رموزي سنداد دوكو كلا بي رنگ ديا بعني "مُلا بی اردو" کے ام سے ملا یا رہ تفظی ترجے کا طرز بکھا ۔ نیکن بر رنگ سیخیة نه نمفا . دهل گیا به مجرم زاحیه شوخ رنگ اختیار کیا . اخر ده بھی با دامی بوكيا. رشد احدمبديني فيطنز باست بن المقرادي رنك كالا شوجي بن ارتب بدای بفطوں مے معنی اور معنوں سے لفظ ایجاد کیے الیکن بد اسلوب تفكادسنے والاتفا. بينامير تفك كر بيلي رسيداس طرح كے تغيرات اور السث بعيرادراساليب اورامل فلم بس معى سوشد ميجند نام مثال ك طور بربیط کے بیں ان بی مک دیگی قائم ندر سے کا سبب یہ تفاکہ يرسب روشي اصل من تحريدكس " جوانيان" مقبق، كيف والول ك شاب کریس سور دا،

(١) ما دخسن فا درى مولانا . " داستان تاريخ اردوا ، محوله بال . ص ١١ - ١٩٩٩

# مولانا فادرى بجنيت لفار

ادب ابیت معامترسه سے نہ انگ ہوتا ہے نہ بے نیاز ہوسکتا ہے۔ انسان كوابك خاص ما حول مي رہنا ہوتا ہے اور اكثر ميمل اس محداختيار و اراد سے سے باسر مبونا بسید . به عزور سیسے کر تعبی توجی طبائع اسیف ماحل کو متن ترکرتی بین اور اسس طرح رد و قبول ادر انریدیری و انز اندازی سے باہمی عمل د رقب عمل سے فرد اور معاشرہ . دونون کی نزقی و نبدیلی ناگزیر میوها تی سید بحس طرح زندگی ایک منتحرک نامیانی اور رون دوان نوت سهداسی طرح معانتره مهی تبدیلی کانشکار مبونا رستاسهدا در ادب اسس معاشري ميں رسينے واسدا وا و بی تخلیق کرتے ہي اس سلئے يہ فوانين فطرت سے ملا معلیم موناسے کر کسی عدکا نام نر اوب اس عهد کی تحریکات ، رجمانات ، میلانات اور انزات سے مبرا مبوراس بیان می تعام تر ادب سے الفاظ قابل محاظ بیں بونکہ انسان کی طبا کے مختلف ہیں اس سینے اس کی قوت منتا ہرہ اور قوت اثر میڈیر ی مجمی كيا رئيس موتى . بدعام تجرب كى بات ب كه ند كي ايك ادبيب كى عام ز تنخليفات اس کے عہد کی مصمل انگینہ وار بہوتی ہیں واور نہ مید ممکن ہے کہ کسی اوب کی تمام نزخلیقا اس عهد کے اثرات ومشکلات، مصاعب و نوائب ، رسج و راحت اور دیگرمعاشی دمعاتر کی ما كل سے مكير نيادى بون. افراط و تفريط كو جيور كركم دبيش مراديب وشاعر كے كان المبياع عدى الرات دهوندس والمستناس ميض ورسيد كدمين محم والناش ومبتجو کے بعد کم طنے بیں اور لیمن سے اور کیمنے

کے بعد کم سے بیں اور بس سے بال بہت کہ جو شخص ادب تعلیق کراہے وہ بی حال ادب اور تنظیم کا ہے۔ ظاہر سے کہ جو شخص ادب تعلیق کراہے وہ اس سے بہرہ نہیں مہرسکتا کہ اچھا اوب کیا ہے اور بُراکی ؟ بدالگ بات ہے کہ جو دوسری سماجی واضلاقی افدار اس سے عدد ومعاشر سے بیں دائج موں ان کی بیاب ہی کے بحال اس کے عمد ومعاشر سے بیں دائج موں ان کی باب ہی کے بحال اس کے عمد و قفر میر شامل سے جس کی آج توقع باب اس کے عمر و قفر میر شامل سے جس کی آج توقع باب اس کے عمد و قفر میر شامل سے جس کی آج توقع

کی مباتی ہے۔

اددو ایک خاص معامترے کی پیداوار سے اور اس کا ادب بھی اسی سے فیضیا۔

ہے اس سے لاذمی سے کہ تنقید بھی اسس سے بہرہ نہ ہو، جنانج رادد و بین نقید کا فن جس طرح اس عدد بی یا یا جا تا ہے۔ ابتدہی دُود میں اثنا نہ تھا لیکن شعری خامی فن کی نانچھی زبان کی تقاست بیان کا فقص یا اس کے برخلاف اس کی توبیاں ہمبتہ سے نہ صرف نکھنے والوں ملکہ بیدھنے والوں سے ذہن میں بھی موجود رہی ہیں ۔

چنانچه اس کے اولین نو نے تم کواردو شعراد سے ندکروں میں سے بین نواہ وہ سراسر تخیین ہویا سراسر مقیص ، واتی رجمانات کی ائینہ دار ہویا معاصرا نہ سے شکوں کی پُرور ذہ ایکن مبر ملور اس عمد کے اعاظ سے اسے منقبہ ہی کہنا پڑسے گا۔

ادوو کے اوبی صلفتوں میں بروفلیر کلیم الدین احمد کا یہ فضرہ بہبت مشہور ہوا ہے کہ ا" اردو ببی تنقید کو وجود معن فرصنی ہے۔ یہ افلیدس کا خیابی نفظہ ہے بامعشوق کی موہوم کرجہ را ا

"تنقیدی ابتدا سے منظ تذکروں کا ذکر ناگز برہے. پروفلیر کلیم الدّین اجمد ابنی موله بالا کما ب" اددة منقید براکیت نظر" میں برائے تذکروں سے سلسلے میں تحربر کرنے بین اس

"اددو بین نذکرے توبست ہیں. بیانے اور سنے بیسے کو ایم کے اہمی تک اردو سنے کہ اہمی تک اردو سنے بہر تعدم اسی کے سکی کی اسے سند کرا نکا دریہ سے ساد سے کہ لائے سند نذکر انکا دریہ سے ساد سے کہ لائے سے نبدیا خوشی کے ساند کام کرنے سنے ۔ آج کل زور شور ، سیکا مر، طم طراق زیا و ہ مکین اندرخلا ہی خلا ہے۔ ترتیب اور مناسبت کا اعاظ کچھے زیا وہ ہے لیکن تقبیر اب مجی تنیں منی .

تذکروں پی شاعوں کا ذکر عوا باعتبار حووث تہتی ہوا ہے فتلف رنگ اور مختلف بائے ہیں جب کا لاذی ستیجہ مختلف بائے ہے۔ وک نزدیک، تانہ بہ شانہ اکھا ہوجاتے ہیں جب کا لاذی ستیجہ براگندگی ہے۔ طروری بائیں جیسے اردو شاعری کی ابتدا اور ترقی کے مختلف مالاج کہی جلیل القدر شاعر کا اثر اسینے معاصرین یا شعرائے ما بعد بد، شاعری اور شاعوں کے بدلتے ہوئے اتوال یہ بائیں عقا ہیں ، تذکرہ نگار بس میں جا ہتا ہے کہ جننے شاعوں سے ذاتی واقفیت ہے ان کے کلام کا عجمل یا مفقیل ذکر کر دسے الیسے ذکروں میں جا نبداری سے کام بیاجا ہے۔

مولانا قادری کی مینیت محقق اور نقاد دونوں کی سہد بیلے ذکر کیاجا چکا ہے کرداتا تاریخ اردو " کے طبع بولنے سے قبل ہی سماجاتا تھا کہ نظم اردو کی طرح نثر اردو کی ابتدا میمی دکن سے موتی سبے اور حصرت خواجہ بندہ نواز کسیو در از کی کتاب معراج العاشقين كوبي بيلى كمناب تناياجانا تفاربيلي بارمولانا عند تواجرتيدا مترون جهانكير ممنافي دمتوفي ٨٠٨ هر الم ١١٠٥ ع اسك دسل م كو يواخلاق و تصوّفت ميم مومنوع برسب اور ٨٠٠ بجرى من محرركيا كا اردوكي بيلى كناب فرار دبا - بيلے اس بر بعض اصحاب نے شک سبهان كا أطهار محى كما مكبن اب عام طور ميراس كوبى اردوكى ميلى تعنيف معاجاتاب " داستان تاریخ ارد د" می مولانا نے اس کے غوتے عالم عالم دستے ہیں۔ " داستان تا ریخ اردو سے بہلے جو کنا ہیں تکھی گئیں ان میں عام طور بر اردو سے ابتدائی وُور سل ذكر كرين كالمدانكريزون كي امدان محداثلات اوران محدافلامات بر مجب كي كي ہے۔اس کے بعد ورب دیم کا بھ کا د کر بناہے اور بہت تفصیل سے اس بر مکھا گیاہے بم مجى سابقدادران مين "فورث وليم كالبح "كى الميت ادراس كى ضعات كا فدكررهي بين اكس مي تك بنبي كدارد و نتركوتر في دسيف اس كوا محد المعان ومات سليس بنانے ميں ورسف عليم كالج "كا برا إلى سهد ، مر" داستان الريخ اردوس قبل به ما نزعام مقا . كديه تعام اقدامات اور كوششيس صرف كالج اور ارباب اقتداد كى ما نسب مى موشى - ادركانج كىددورسى سے كومرستىد كى عدد كار

معلیم ہوتا مقابصے لیمن اصحاب نے عمر تا ریک کا نام مبی دیا ہے . وجر بر مفی کہ میں معلیم ہوتا مقابصے لیمن اصحاب نے عمر تا ریک کا نام مبی دیا ہے ۔ وجر بر مفی کہ میں نے تعقیق کر کے ان معنفین کے صالات بھی مذہبی اے جو "فورٹ ولیم کا نیج 'سے خیرمنعلق رہ کر از نود آزادانہ اُردو کی خدمت کرتے دہے سے سنے ۔

مولانا فا دری نے بہلی بار داستنان میں ایک پودا باب سمعنفین بیرون کا ہے، فائم کی اور اسس می تفصیل سے ای صنفین کا ذکر کیا ہے جہنوں نے اس نام نهاد عمر زار بک میں بھی علم وادب سے چراغ فروزاں رکھے۔

تفتیدی مولانا فادری کا ایک خاص مفام و مرتنبه سے جوسب سے جدا ہے ،
مولانا نے ابینے مسلک کو ابینے مصنون " انقلابی شاعری " رمطبوعہ " نگار" فکھنگو ۱۹۸۷)
میں بڑی نوبھورتی سے بیان کیا ہے۔ یہاں ایک مختصر ساافتیاس بیش کیا جاتا ہے جب
میں مولانا ابینے نویا لائے کا اظہاریوں کرتے ہیں : ا

" بی ابینی نرمیب، اخلاق و معاشرت، ادب اور شاعری سب کو البامی" ابنی تهذمیب کو مین نمایت کو مین ابینی ندمیب کو البامی" ابنی تهذمیب کو " توفیقی" اور ال بی سیمیسی کمنعلق ابینی نظریب و میمل کو بر بلن کے سیمی نیار نهیں. بیس زندگی کے بربیا افقلاب کی برنور کی اور شعروا دب کی بر شجدید کو اسین اصول بر جانجیا، برکمتنا افقلاب کی برنور کی اور شعروا دب کی بر شجدید کو اسین اصول بر جانجیا، برکمتنا بول یا ۱۱۹

به فنظر گرما بع باین مولانا کے نظرید اسلوب اور اصول کی بنیاد فراسم کرد نیاسید اسلوب اور اصول کی بنیاد فراسم کرد نیاسید اسلوب و به کهنظیر اسلوب و به کهنظیر اسلوب و به کهنظیر به کهنظیر کرد می اسلوب و به کهنظیر به به که می اسلوب کو اس فقر سد بین روایتی کا نفط واون به بین محرم کرد می اس سلف اس کی خاص امین به جوانی سے اور اس کے خاص معنی بین مرم کرد کرد می اس سلف اس کی خاص امین به جوانی سے اور اس کے خاص معنی

<sup>(</sup>۱) حاجسن فا دری ، مولانا ، " انقل بی نتا عری" ما مهامه برنگار نکھنسو ، ا مجزری و قروری سیم و که مسیم و مس

مجى ہيں. روايت اسمعنى ميں كه دومرسے وگ استے دواين سمجتے ہيں توسمجيس كراصل يس برردايتي لهين اس كي تصديق اسي معنون كما الطف فعرسيس يون موجاتي س حب ده به کهت بی که " می زندگی کی طرح شعردادس بی می انقلاب کونا گزیر ممت بوں المذا اگرکوئی ادبیب انقلاب کوزندگی کے لئے تا گزیر سمجنا سے توظاہر سے کہ وه نه توقدامت بیند بوسکتا ہے۔ روایت بی کمامیا سکتا ہے اور جشخص شعرو اوسب میمی انقلاب كانه صرف فاكل مو بلكراسي الكرم عمل معيم من مروايي يا قدامت بندكها بى منين جاسكة . ميى دحرسي كرمولانات رواين سك نفظ كو وادين ميكفنا يندكيا ولهصيب بان بيسه كراس مفنون من اس فقر سيس مينيز بي مولانا نع وافتكا الفاظ مي كهرويله يمكر" بني برمعليه كي نبيت سي ببيت بره كوقدامت بيند عبك " پرست " ہوں۔ " اس نفتر ہیں ہی مولانگ نے تھے" پرست سمے لاحقے کو واوین يس تحسدر بركيسها وان بايول كى مطابقت اس طرح كى جاسكنى سبه كه مولانا كومشر في الدار تهذبب اورمعانتره عزبرتمقار اور حوصالح محنا صران ا فدار مبی ننا بل سقے. ان کی تحست و رىجنت الهبس كوارا ندعني اورفعن سحبة وبيدى سكية مام يرمعاشرسه كى بيخ كى ان سمار دي فعل متن ند مقاء اسى كنة انهول في البين اس دوسيه كوق امت بندى عربيسى سے تغبيركما والانكر حبس انظرب بيرموكه ومعاشر مطاش فاموش تماشاني نهبي موسكة اور اكرا دبيب وشاع و نقاد سهد توشعر و ادب مسيم ميان مي تسكست نورده ما مني كمان مة كرك نبين ببيوسكا.

تنفید میں مبی انصافت بیندی کے دامن کو اعتر سے منیں مابتے دہیتے " علامیشیلی اور مزدا دبتیر " کے عنوان سے ایک اقتباس ملاحظہ مود ا-

م علامر شبلی مندوستان می میترین نقاد موسی بی ان سے زیادہ مذاق سلیم مونا ، ان سع بهترا متدلال كرنا مشكل ب ليكن ان كالبيعت بي ايب عبيب بات عني جو نقاد وتوسخ كى تنان سى بعدسيد بين بيرو برستى ورعمان بيذى - اور است نالسنديده تعنس كى مزويتي وعيب وشي النول نه ايت موازنه من اليس معتنعن جورائي ألم كي ہے۔ انبی کے صفر قدر محاسن دکھا مسے ہیں وہ حرف بہوف صبح و درست ہیں لیکن وبتيرسيم معلم ملي من ان سعة ذرا سى لغزش بوكئ وان كا بينعب بالمكل مجابه الكل الله فيعدد نهوسكاكه ان دونون حريفون من تربيح كا تاج كس محد متر مرد كهاجا سيد" بالاستب انيس كى تربيع كمعلى بونى سب الوكل سف تربيع مسيم فهوم ميد نظر ركعى اور وتبريس كام ب اصول تنقید کے محاط سے مظر نہیں کی کسس سے فیعد رنبوسکا۔ تاہم خود سنتی سے بہ بہاو نظرانداز ہو گیا کہ ترجیح کے لئے بیاضروری نہیں کر غیرمرجے شخص میں کوئی تو بی ماہو یا اس کی نوبیوں سے عبتم ہوئتی کی جاسے یا ان کو کم کرسے و کھایا جا شے اس معاسلے ہی مولاناسف عبب ونوب برنتان حیالی کا اظهار کیا ہے۔ دبیر سے متعلق سکھتے ہیں کہ ،۔ " فصاحت ان مسيم كلام كو هيو بنيل كئي. بلاغت مام كوبنيل كمسى چيز باكسي كيفيت باكمني مالت كي تصوير كمينيف سه وه بالكل عاجزين." اس كم بعدفرات ين مارى يوفون منیں سے کدان سے کلام میں سرسے سے یہ باتیں یا ٹی ہی نہیں جاتیں میکن گفتگو قبت و كۆت بىرسىنے." جىب گفتگوقىلت دكىزت بىرىقى توبىي بات كېنى چاسىئے نىنى برانفاظ د جيمو نهيل گئي، نام كومنيس، بانكل عاجز بين الكيفتري مناسب نه تنفي اس سنة كه حلات وا تعهیس بولاناسفه ان الفاظ سه جو اثر مرز ا دیتیر کے خلات پیدا کرنا جا ج سبے وہ بھی درمعت نبیں ہے۔ دہرکے کلام میں فعاصت وبلاغت و تعلیا لطیف عاكات انتي معادرببت كم اورببت كم مهى عيرمى سهادرببت ب موازمذ كاحق به تفاكه هلاميش تبلى ومبترك كلام كابالاستيعاب مطالعه كرك

بجائے ایک در دانعات یا چند اشعاد کے دہ تمام یا اکثر جھتے ہیں گرتے جال دہتر، اننیق سے بڑھ کریا برابر کام باب ہوئے ہیں. یہ ہوتا تو مجھر مولانا سے کوئی شکایت نہ ہوتی اور ان کی دائے توجے پر بھی درست ہی رہتی ۔

یہ کام بچردھری نظیر الحس معاصب رئیس مہابن نے بڑی کا کوش وا شام سے ابنی نمایت دلیب و مفید تصنیف "المیزان" میں کیا ہے۔ اگر جو چودھری صاحب بھی دہتر کے متعلق اسی مغللطے میں بیائے ہوئے میں جس میں مولانا آذاد و مولانا عبد الحری وغیرہ میں "المیزان" میں کیا ہے۔ اگر جو جواب بھی دیے گئے عبد الحری وغیرہ میں "المیزان" میں شام مون ایک متال بیش کرتے ہیں۔ مرام میں بولیون مرام میں جو بعض میں ادر لعمن مگر غلط بھی صوف ایک متال بیش کرتے ہیں۔ مرام و تبر کی ٹیپ ہے : سے

ارباب سن سنج وسن ور سهمارا
القاب سن سنج وسن ور سهمارا
القاب سن سنج وسن ور سهمارا
علار شبل کا اعتراض ہے کہ " ہفت کی بجائے القاب با ندھا ہے۔ معندن "
المیزان" جواب دستے میں کہ" القاب کو محاورے میں مثل واحد استعال کرتے
بی اور اس کے لئے فعل واحد لایا جانا ہے۔ " بھر منال میں تعشق ، ول گیر ، مونس کا شعریہ سہم اسم
نفیس کے چارشعر مکھے ہیں ، مونس کا شعریہ سہم اسم
خط میں القاب کمیا سبط بنی کو یہ رہشم
خط میں القاب کمیا سبط بنی کو یہ رہشم
خط میں القاب کمیا سبط بنی کو یہ رہشم

بانی تینوں انتعادیں مینی القاب اسی معنی میں استعال ہوا ہے۔ ہماں جودھری صاحب سے ذراسی غلطی ہوگئی مکتوب کا "القاب " واحد ہی بولاجا نا ہے۔ آل النے ان انتحاد ہی معنون نہیں ہے کہ یہ معنی ہو کئی دہتیرے شعری خط کیمنے کا معنون نہیں ہے کہ یہ معنی ہو کئی دہتیر کے شعری خط کیمنے کا معنون نہیں ہے کہ یہ معنی ہو کئی سنچ و سنحنور النقاب کیمناجا نا ہے، بلکہ و ہاں سرح معنی ہیں مینی ہیں جو کسی صبحت سے سنجور ہوجائے میں جو کسی صبحت سے سنجور ہوجائے جسے بابا شیخ فردید رحمت المتر تعالی علیہ کا لقب النج شکر یا خاقائی کا حتار ن عجم ۔ اور جسے بابا شیخ فردید رحمت المتر تعالی علیہ کا لقب النج شکر یا خاقائی کا حتار ن عجم ۔ اور

اس مفہوم کے لئے القاب کو واحد نکھناجا ٹرز نہیں۔ جی فصا سے کوعلائر شبلی نے لکھا سہے کہ دمیتر کے کلام کو بھیو بھی نہیں گئی وہ کہیں کہیں السی اعلیٰ سبے کہ اگر ان بندول کو تمیرانیش کے کلام میں طا دیا جا سے تو ہیجان شکل

موالما قادری کی نیز کاری ما معتدبه صحته شعروشاع ی کے فن زبان و بیان کے دفائن اور فن عُروض کی باریکیوں سے متعلق ہے۔ عُروض مشکل فن ہے اور اس بر عبور اس کے فہم ہے بھی زیادہ شکل ہے۔ موالما کو نہ صرف اس بر سمل عبور تھا بلکراس کی باریکیوں اور ہجید گیوں بر بھی نظر معتی طبعًا جی قدر اس میں مشکلات ہوتی تھیں دہ اتنا ہی لیے اور ہجید گیوں بر بھی نظر معتی طبعًا جی قدر اس میں مشکلات ہوتی تھیں دہ اتنا اعتماد حاصل پندکرتے ہے۔ انہیں مثن و مزاد اس اور مطالعہ و تر دف بھی سے آتنا اعتماد حاصل ہوگیا بھا کہ اس معلمے میں اگر کہی سے بھی سہو یا غلطی ہو جاتی تھی تو وہ بلا آ بل و برطلا اس کا الماد کہ دسیقے متے۔ گراس میں صرف فن دادم کی بھتر پروری کو دخل ہوتا تھا۔ شاعر کی ذات سے کوئی مجعنت نہ تھی۔ اسی دود میں علامہ موصوف سے سہو ہوا ہو ہے موالمانے کے برائے ما ہرگذد ہے میں لیکن جہاں جہاں علامہ موصوف سے سہو ہوا ہے موالمانے واضح طور میر اس کی فتان دہی کی لیکن دونوں کے باہمی تعلقات باخو تت و مود سند بس

عود فی فلطیاں کے عنوان سے مولانا نے نالب دستیاب اور جوستی کی عرومنی تسافیا کی طرف نور اللہ کے عنوان سے مولانا نے مالی کے طرف نوج دلائی ہے۔ بہلے آب نے عود من کی اہمیتت الدغایت و مقامد بر دل کش بحث کی ہے۔ آب سکھتے ہیں ہ۔

" نتا ہوی کے لئے" ہو وہی مجر لرہایہ و ترازو ہے۔ اس فن کی مہارت بافاعدہ سکیفے سے ماصل ہوتی ہے اور اس کی نزاکمتوں اور باریکیوں کا اصاطر منتق سے بسیدا ہوتا ہے، لیکن کیم سخن آفرین فے مُوزو نی طبع اکثر انسانوں کو فیطر تا عطا فرا دی ہے مقورہ نی طبع اکثر انسانوں کو فیطر تا عطا فرا دی ہے مقورہ سے بیمے میکھے میکھے میکھے میکھے اور شعر کردسے بیں مقورہ سے بیمے میکھے میکھے میکھے دو اوزان میں فلطی مرزد ہوجا سنے کا امکان رہاہے لیکن ایسے دیکوں سے بعض مجور و اوزان میں فلطی مرزد ہوجا سنے کا امکان رہاہے

زبان بندی کے اوران طبعی ہیں . . . . بندی ذبان ہوتی کے اوران میں اسے بھور افران میں کیے موران طبعی ہیں اسے بھور اوران طبعی کوئی انگریزی قصیدہ بحرطویل ہیں کیے کہ کوئی انگریز اسے موردوں ندکھی کا . . . . اس کے برخلات پیکل کے سب اوران ہم کو بھی موردوں معلوم ہوتے ہیں . وجراس کی بھاسے کہ وہ سب اوران ہمارے اوران طبعی ہیں اور جن اوران کوہم نے اختیاد کر سب اوران ہماری شاکوی ہیں اور جن اوران کوہم نے اختیاد کر اسے وران میں بیٹ کلفت ہم شور کھتے ہیں اور ہماری شاکوی ہیں اسے بڑی خوابی بیدا ہو گئی ہے جس کی ہمیں جرنہیں ہو ۔ ۱ ) اردو شاعری صرف بندی کے الفاظ و محاورات سے مرکب منیں ہے بھاس میں عرب و فارسی کے افاظ و محاورات سے مرکب منیں ہے بھاس میں خاعری کاعروض کے اوران میں نہیں کھیے مرکب منیں ہے و فارسی کے الفاظ میں عفریاں اور گئیت نہیں کھیے من کے سے پیکل سے اوران صروری ہوں الفاظ میں عفریاں اور گئیت نہیں کہتے جن کے سے پیکل سے اوران صروری ہوں

دن نظم لما لما في "مترح ديوان عالب" بحواله " تقدومنظر" ص ١٠١ - ١٠١ ١

مندی زبان جی قدر اردویی شامل سے رہایت آسانی سے ساتھ فادی ادران یس ساتی مری سے اور اس سے کبھی کوئی خوابی بیدا مندی موئی. غالب کا ایک سے مطلع سے ا-

تالن گرستداد اس قدر جس بارع رونوان کا ده و کا کا در جس بارع رونوان کا ده و کا کا در جس بیخودوں کے طاق تربیل کا اس موجم بیخودوں کے طاق تربیل کا اس کے الفاظ کو میٹ کل کے اوران میں نظم کریں تو ایک مضحکر انگیز اعجوبر بن جائیگا ہے اوران میں نظم کریں تو ایک مضحکر انگیز اعجوبر بن جائیگا ہے اوران میں نظم کریں تو ایک مشکر را کر اردو شام ی سے بیرالفاظ ہی کا ل دستے جائیں۔

ينكل كا اوران بم كومجى موزد معلوم بوستے بين نيكن اس كاسبب بربہيں ہے کہ وہ ہمارسے اوران طبعی ہیں، بلریہ سے کہمارسنے کان دو ہوں، گنیوں ، كهاوتوں كى سقداور ترنم سے است است بوستے ہيں كين سندان چيزوں كوكا ستے برطسعة اورسفة بس طبيعت بس السركامزا بيدا موجانا سهد لبن اكرمم تود مقراب اور دوسیدنظم کرنا چایس تواتی بی منت کرنی پرسے می منتی فارسی اوزان می کرنی یری ہوگی ہم کوع بی اور انگریزی کے اوران بنیں معوم ہونے، نیکن ان زبانوں کے عود من كو كيم سلين بي الرحية برهنة ان سي مناسبت بيدا كر سلين بين نومودن معلوم موسته سن اسی طرح حب عرب ادر انگریز فارسی دارد و کی شاعری ادر ترتم سكة وكرو است ابوجا سني بن توان كومي موزول معنوم بوسني بن اور لطعت أيا سے بیں نے ایک عرب کوارد و غزل مندورتانی ترغم میں کاستے سنا سے ایکل کے ادران کا "طبعی" ہونا ان او کول سے حق میں صبح سے بوارد و فارسی تہیں جانے، اوران کی شاعری سے نگاؤ نہیں ریکھنے ، صرف بندی پڑھتے ہیں اور ہندی ہی ہیں شاعری کرستے ہیں ان کوطیعا مندی سے وص سے مناسبت ہوتی ہے، اور اکت یا فارسى واردو سيسبوسكتى ہے۔

تا ہم اس من نبک شین کولیبیت ہے کو ما ہول و فضا سے بنتی ہے اس لئے ہو اوران و سے منا مبت بدا ہوگئ جو اوران و سے منا مبت بدا ہوگئ

ہے،ان میں آسانی سے شورکھے جاسکتے ہیں ان میں سے جن اوران میں لیک ہے مرکت دسکون سے تغیرسے ادھ رسے ادھ مرجو جانے ہیں یا زراسی کمی بیٹی سے بھی موزوں رسية بين بإنا ما نوس وغير متعل بين ان مين شعر كيينة مستعلى كالضال ربتا سهد. ا در کمبی کمبی اتسادوں سے بھی فروگذاشت ہوگئی ہے۔ یہ غیر شہور اور اجنبی اور ان البة غيرطبعي بين ليكن سب اوزان كے سائے بيافتوى درست نهبى برسے برسے كالان فن اس راه بن دهوكا كها جانبين علامهماب صاحب بي كم مثال سه سيخة . سيآب صاحب نيفاص سي د كا دش كميسا كلامنعت متلون ز دو مجرين المي فزل بمهى متى تجريجي علطى سرز د ہو گئ كيكن ميرست تزديك ميعن سوءِ اتفاق تخالان كي دېارت فن يى ئىيىرىمى كالام ئىنىي بوسىكنا . مكن عجيب بات مها كرسياب صاحب ني است رساله مي وش كي نعتن و

بركار كالم تنفيد شائع فروائي متى أسس ميه ايك مدفقره مبي مقا.

"كي نعش و بركاري اشاعت كي بعد حوش كليح آبادي شاع انفلاب تودر كمارا فني اعتبارس صرف " شاع" معى كهلاست كمستنق

بوتت صبيه باكمال اوربي نظرتناع كسيد كفيه فضره سياب معاصب اور منعند تكار دونوں کی ناشاعری اور نا الصافی کا توست سے سیآب صاحب کا اس سے ہم رائے ومم اداز بونا ظامر بی سے " فنی اعتبار " سے مراد گوفن عرومن سے تواس من ساب صاحب مجی بوش ما حب سے شرکے میں اور تعش دیکار سے تبعرہ کارہی ، رسالہ " شاع "كے اسى مفمون ميں موکنس کے بر دوکسٹس نقاد نے عودی فلطباں تبانے بس

می غلطیاں کی ہیں • مثلاً وه جوش کے جوسے بند کو درست انتے ہیں لیکن بالیجویں العمویں وب بندوں سے بعض مصروں براعترامن کیاہے۔ حالا مکدان کی مالت سی جوتھے بند کی سی سید. خلط ہوں توسب میں و رہز کوئی تمیں ۔ اور حقیقت بھی بہی ہے

کم ان میں دہ اغلاط نہیں میں جو نوجوان نقاد نے تلائتیں کیئے ہیں اور سیاب صاحب
نے شاکع فرا کر ان برصاد فرایا ہے۔
نقاد " شاعر" میریانچواں بند نقل کرتے ہیں ؛ سے
بخواں بند نقل کرتے ہیں ؛ سے

رخار بید مورج رنگینی کی چاندی سی میتی بینی انگھوں میں نقوش نود بینی مکھڑے میں سے کی شرینی انگھوں میں نقوش نود بینی مکھڑے میں سے کی شرینی بیکون انگھا ہے مشرانا

اور فرات میں کہ اس کا بہلا ، تعیرا اور بچر تھا مصرع اس طرح براها ما نا

ہے: " رُخ سا بہ موج رنگین" " آنکھوں بی نقش نود ببنی"،
" کھوٹ یہ سے کی مثیرین "

" فَعْلَن ، فَعْلَن ، فَعْلَن ، فَعْلَن " دبیادوں بیس عین ساکن) سکن بہلے تعبیرسے اور بچر سے مصروں کا وزن یہ سہے ؛

ی استرکن بین ع متحرک باقی میں معلن ، فعلن " د دوسر سے دکن بین ع متحرک باقی میں ساکن کے ۔ میں ساکن کے ۔

يه نغير ممينته سب كالمعمول دياسيد- اس طرح مينے معرّع بي ( و پ مي

تيرست من د مين نقو) ادر بج مقع مين د مين سحر) فعلن محد دن بردرست مين. اور اعتراض علط -

یه مورت بوتش کے اکثر بندوں میں ہے۔ اس بنے نقاد نے اٹھویں بند میہ بو اعتراض کیا ہے ، وہ مجی اسی بنا بہ ناروا سے ۔ اسی طرح بر فوال اور آخری بند نقل کیا ہے :

ہل میں ہیں دل کی بستی ہے طوفان جنوں ہیں ہستی ہے اور مسئی دل کو ڈستی ہے اور مسئی دل کو ڈستی ہے اور مسئی دل کو ڈستی ہے یہ کون انتقا ہے شرمانا

اور سے اعر امن فرمایا ہے کہ " دوسرے معرصہ ہیں جنوں کی مجائے مرت "جن" آکر رہ مبانا ہے " بہاں ہی ان کو کرسی دھوکا ہوا، ( ن جنو) کو تعرف سے دھوکا ہوا، ( ن جنو) کو تعرف کے درن برکیوں نہ بڑھا کہ موزوں نظراً نا۔

اس بند کے تیر سے بھرع پر البہ غامنل نقاد کا یہ اعترامن ہے کہ اس بیں کمی رہ گئی ۔ اس طرح پڑھنے سے مجمع ہونا سے : " آ بکھوں بیں شہرے کی

بوسن کی اس نظم بیل یہ دوسری قلم کا سہوسے اس میں بحر مہیں بدلی .

بکہ معرع ہی ہی یہ نہ سے جوٹا رہ گیا ہے بے تمک خلطی ہے دیکن بڑی ٹرکطف ہے اور اس کا سبب بڑا فول حب بعثی یہ جھوٹا معرع اگر اس بند کا ایک معرع ہے اور اس کا سبب بڑا فول حب ہے لیکن اگر معرع ہے لیکن اگر معرع ہے اور سال ناموزوں ہے لیکن اگر اس کو اس کے بعد کے معرع سے بلاکر ایک بڑا معرع فرمن کر لیا جائے اور اس نبدسے الگ کرکے پڑھا جلئے :

ر آنکھ بیں شب کی مستی ہے اور مستی دل کو ڈستی ہے۔ تو باککل میسے احد موز وں سے اس سے کہ اس وزن سے اوّل یا آخریں سے بقدر دو حرف سے کم کرسکتے ہیں اور اس کی بید بھی موزوں سمجھا جاتا ہے ،اور

شاعوں نے اس التزام محدسا تف غزلیں کہی ہیں مثلاً سیدا فتخاد حسین صاحب کا یہ شعر د کیھیئے :

> يم و حيو تو محتر كا ميدان كي اليا دور به بي بيع مي بس م سنت مي اك شرخوشان كيا سب

اس شعرکے دونوں محرعے جوش معاصب کے اس برائے معرع کے برابر بیں
ہی سبب ہے بولٹ مساحب سے فلغی اقع ہوجا نے کا - انہوں نے ابنے محرعے کنگانا
کر کہے اور دو دو معرعے ایک سائس میں براسے ، بچ کی ان کا تبیرا اور جو تھا محرع
بلا کر براہ ہے ہے ۔ فی نفسیر موزوں مقا اس سلئے ان کو ذراسی کمی کا احساس نہونا
شاعراور شاعری کا نشان ہے ۔ " (۱)

# مزاح وظرافت كاعمر

مزاح وظرافت اگر تحریری مناسب ومعقول اورمعتدل و محتاط انداز سے شامل ہو تو لطف و اثر بڑھ مبنا ہے۔ مولانا کی طبیعت ہیں نہایت شاکستہ اور لطیف انداذ کی ظرفت بائی جاتی ہی ۔ بی کیفیت مناسب مقامات بران کی تحریروں میں بعبی بیدا ہو جاتی ہے۔ اگر نیز بگاد کی تحریر موزوں و لطیف وزاح و ظرافت سے کیر خالی ہو تو نہایت خشک و بے کیفت ہو جاتی ہے۔ مولانا ذکا دلت کی تحریر ہیں اس کی آئینہ داد ہیں ، بر محل مزاح اور بامو قع طرافت سے تحریر میں فکا میں اس کی آئینہ داد ہیں ، بر محل مزاح اور بامو قع طرافت سے تحریر میں فکل تحریر ہیں اس کی آئینہ داد ہیں ، بر محل مزاح اور بامو قع عرافت سے ہی نہیں ہوتے میں نہیں ہوتے میں نہیں ہوتے کی وضا میں اس کی آئینہ کی تحریر کی محمل کی مقام پر مرف جبند اشار سے بی ہو تہ در تہ بطیف محریر وں سے زیادہ موثر تابت ہوتے ہیں ۔ طول طویل تحریر وں سے زیادہ موثر تابت ہوتے ہیں ۔ طول طویل تحریر وں سے زیادہ موثر تابت ہوتے ہیں ۔ طول طویل تحریر وں سے زیادہ موثر تابت ہوتے ہیں ۔ اور میں مولانا کا اصل فن ہے۔ فالب سے احوال میں اوات ان تاریخ ادور " بی

<sup>(</sup>۱) ما مرسن قادری مولانا، نعروندا مطبوعه اگره انتیار بریس ساواند ص ۱۱۱- ۱۰۵

رقم طراد بين :-

" فالب نے تھون کا کرت سے مطالعرکی تھا،اس کے مرائل ذہن تنبن کھے ، اصطلاحیں برزبان تھیں ، باتیں کرنے اور باتیں نبانے کا بہت شوق تھا۔ شخن آوائی اور شخن پروری کی بڑی شق متی ۔ ہوں کا اثران کی باتوں اور ان کی شاعری سے نمایاں ہے ۔ فارسی و اردو کلام میں تھوف کے مرائل بہت کھے ہیں ۔ لیکن ان مرتفو کی زبان تو ہے صوفی کا ول نمیس ۔ خواج میر در آد اور فالب کے زبان تو ہے صوفی کا ول نمیس ۔ خواج میر در آد ول سے کہتے ہیں ، کلام کا مقابلہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ در آد ول سے کہتے ہیں ، اور فالب کو و ہاں کی ہوا بھی نمیں لگی ۔ فالب "حقیقت حقیم ، وحدت وجود" کے بڑے نائل ہیں اور فرائے ہیں ، مالی ۔ فالب "حقیقت حقیم ، وحدت وجود"

" گرز باده تران کا مُیلان طبع تنیع کی طرف پایا جاتا تھا اور جناب امبر کو رسول خدا سے بعد نمام امتن سے افعنل جانے تھے؟ مولانا ازآد د بلوی کی را شے ہے ۱-

المران اورتفنیفات سے بہی نابت ہے کہ ان کا خرب شیعہ نفا، اور تفنیفات سے بہی نابت ہے کہ ان کا خرب شیعہ نفا، اور تطف یہ تفاکہ ظہور اس کا جوسش میت میں تفا، نہ کہ تبرا وی کوار میں یہ لیکن فالب کا ایک فقر واس سے بھی زمادہ کا پتہ دیتا ہے۔ فرانے ہیں ا۔

مشرک وه بین جو وجود کو داحب و ممکن مین مشترک باستے بین مشرک ده بین جو مسید کو نبوت بین ختم المرسلین کا شریک باستے بین مشرک ده بین جو نومسلول کو افرالا تمدی ایم سرمانتے ہیں ، مشرک ده بین جو نومسلول کو افرالا تمدی ایم سرمانتے ہیں ، مشرک ده بین جو نومسلول کو افرالا تمدی ایم سرمانتے ہیں ۔ "

"ابوالائم" سے مراد حفرت علی کرم استر وجہہ بی اورجن بزرگوں کو صفرت علی کا ہم سر مانا جاتا ہے ان کو " نوما" کہاہے اور چو لوگ مانے بیں ان کو "مشرک" عقہرا یا ہے ۔" دا) اس افتباس بیں جس لطیعت انداز بیں مولانا نے فالمب کے دبوئی نفتون پر شفتید کی ہے وہ ان کی تسکفنہ نگادی کی انھی مثال ہے اور اس بیں مزاح و ظافت کے علادہ آخری فقروں میں طنز کی لہریں بھی پیدا ہوگئ بیں بگر مرانداز اپنی سُعد میں اور ہر فقرہ اسینے معیاد پر ہے۔

غاتب می محصر بیان میں جہاں مولانا نے غاتب محصر دومنضار میا ناستے کا نذکرہ متعلق براستا دعبرالصمر کما سب و ہاں فراستے ہیں ۔۔

" ان دونوں بیانوں ہی مطابقت بہیں ہوسکتی بجراس کے دوسرا بیان مرطور طرافت سے، یا یہ بات تابت کرنے کے لئے ہے کہ نالب زبان وا دب فارسی میں کہی کے نتاگرد نہ تنفے اور بہی واقعہ معلوم بنوتا ہے۔ بہلا بیان چیڈفارسی محا وروں کے سلسلے بیں ہے جن کے معنوں بین فالب اور نواب فکدا شباں کے درمیان اختلا ف نفا، نوا ب معنوں بین فالب اور نواب فکدا شباں کے درمیان اختلا ف نفا، نوا ب معنوں بین فعات کے معنوں کو درست سمجھتے کھے عالیہ معنوں کو زالائن اور غیر معنبر معنوں کو نالائن اور غیر معنبر معنوں کے بین اس بے کہ کہی اسم بات کے گ

اله حادث فادرى مولانا ، داستان ارتج اردو" مورمالا ، ص- ١٩- ١٨٠ -

تا ندار ادر فعیل کن الفاظ کیمتے ہیں۔ چانچ نواب معاصب کا منہ بند

کرفے کے سلے کی دیا کہ " کی نے اس سے حقائی و دفائی ذبان ر

پاری کے معلوم کیئے ، اب فیصا اس امر خاص میں نفس مطرک خاصل ہے گویا "حقائی و دفائی پارسی " لطائف تصوف اور امراز معرفت تھے کہ ایک مرث کالی نے دوسال میں مارا ملوک سطے کوا دیا ، یا بیدی ہے مامل کو ایک مرث کالی " علم لکرتی " آن واحد میں عطا کرادیا اور اس سے " نفس مطائق مامل تا اور اکثر ان کی دائے درست ہوتی محتی لیکن میر بات ان کوکا تی ۔ مامل تا اور اکثر ان کی دائے درست ہوتی محتی لیکن میر بات ان کوکا تی ۔ مطالعہ کے بعد حاصل ہوئی ہوگی ، میرض درسے کرعبدالعہدا برائی مطالعہ کے بعد حاصل ہوئی ہوگی ، میرض درسے کرعبدالعہدا برائی ریا ہوگی ، اس کے کور نامی گفتگو کی ہوگی ، شخر دشاع کی کا ذکر دنگر میا ہوگی ، ہوگی ۔ جس نے دوق کی میں نامی میں کو کر دنگر میں کی میں میں میں بید اگر دیا ہے گور نامی کا ملکہ پیدا کر دیا ہے گور نامی میں کا ملکہ پیدا کر دیا ہے کہ دیا ہے کہ مائی ہوگی ، ہوگی ۔ جس نے دوق کی میں کو کا ملکہ پیدا کر دیا ہے کا ملکہ پیدا کر دیا ہے کا کا ملکہ پیدا کر دیا ہے کہ دیا ہے کا ملکہ پیدا کر دیا ہے کا ملکہ پیدا کر دیا ہے کہ دیا ہے کا ملکہ پیدا کر دیا ہے کہ دیا ہوگا کہ ان دورا کے میا ۔ کا ملکہ پیدا کر دیا ہے کا دا

مندرج بالا عبارت بین طکشیده نقرون کی شوخی و طرافت نا بل دا دسه برای نوبی به سبے که اس تعلیف انداز بین جو بات کهنی باست بین ده مبی بطرایی احسن ۱ دا کر دی سصے -

طنز ایک دو دهاری طواد کی طرح میے جو دو طرف کائ کرتی ہے۔ اس سے ہرطرت کے کام سنے گئے ہیں لیکن ایسا لطبیف طنزجس سے جذبات مجرمی نہ ہوں اور جو بات گفتنی ہے وہ صاف طور پر ادا بھی ہوجا سے بڑی مہارت کا طالب ہے مولان کی تحرروں میں اس قیم کا طنز ہمیں جاسجا طنا ہے۔
کا طالب ہے مولان کی تحرروں میں اس قیم کا طنز ہمیں جاسجا طنا ہے۔
فواب قوار الملک کے مالات میں داستان تاریخ اُردو" کا ایک ماسٹ یہ

<sup>(</sup>١) مايرسن كادرى ولايا . " داستان كاريخ أردو" عوله بالا ، ص ١٣٠٠ - ٢٣١١

" مرزا محد حمری صاحب کمعنوی بی لیے سنے اسینے ترجم" تاريخ ادب أردو" بي نواب وقارا لملك كو" خلافت على كراه كانعليفه تاني "بكهاسه واس تشبيه كاالبي كماب مين جس كامناظرو مظامرُه نرمبی سیسے تعلق تہیں کوئی محل نرتھا خاص کر حب کہ نزتیب صمح کی بنا پر غلط مجی سے یعنی علی کرا صرکا ہے کے سیکرٹراوں میں نواب وقارالملك كاليحوثفا تمرسيه ياد رسيه كرمرتد كے بعد ستر محمود بإقا میکرٹری ہوئے سے اگرج چنر روز کے بعد ہی ان کو دست کشہونا يرا اس سنته سير محدود كوشمار سے مذمت منبس كرسكتے يا د ١) أزاد كم بان من واستان تاريخ اردو" بن عصت بي در مد دوسے ذوق کے ندمیب کو تھیا ماست اور اپنی لاملی ظام کی سیسے بیانچہ فراستے ہیں ا-" نقراء اور بزرگان دبن محصرا تفه انهبس ایسا د بی اعتقاد تفاكه اس كى كىينىت بيان نهب موسىكنى علماء اوراساندة سلف كوسمينيه با ادب یاد کرستے سنے اور کھی ان پر طعن وتشینع رکرستے سنے۔ المس واسطے ان کے ندسیب کا مال کسی کو نہ کھلا " " حالاً كم أناد كسك والدافداً أسّار دونون بم عمرو بم مكتب كفير . اور د بعقل آزاد) " وه را بطران کاعرون سکے ساتھ ساتھ برمضا کیا او الخبروفت مك ايسا منه كياكر قرابت سي يمي زياده نها. " آزاد اكر سارا سارا دن ذوق كى نهرمت بى كرادست عقران كے وضو نما ز، وظیفے سب کا ذکر کیا ہے۔ اس پر بھی آزاد کو اور اہل دملی کو

<sup>(</sup>١) مادس قادرى ، مولانا ، واستان تاريخ اردوس، عونه بالا ، ص - ١٢٧

ان کے ندمہب کا حال نہ کھلاکہ سنتی سنتے یا شیعہ ہوں (۱)

تنظید کے اندر طنز و مرزاح کا اعلی مصرف بیں ہے کہ نقا دمجو بات کہنی چاہت کہنی چاہت اس میں مرزید زور و اثر پیدا ہوجائے۔ بعض حگر نقاد کا کام طبیب جرآج کا سا ہوجاتا ہے اور انیسے موقع پر ہی طنز کا نشتر کارآمد تا بت ہوتا ہے ایک البیسے ہی نشتر کا چرکہ طاخط ہو اسے ایک البیسے ہی نشتر کا چرکہ طاخط ہو اسے سمی نوش سا

" دونوں جہان فریے کے دہ سمجھے بہتوش ریا باب ہر میں میر مشرم کر بمرار کیا کریں

یہ شعر غالب کے بہترین اشعار میں ہے اور بہت مشہور ہے جود مولان ماتی نے " یادگار فالب" میں اس کے معنی بیان کردیئے ہیں کہ ہماری ہمت دونوں جہان ہے کر مبی لیس نہ کرتی لیکن ان سے کرار کرنے اور زبارہ مانگئے ہی مزم آئی کی بھر کرار کرنا فناجت کے بھی خلاف تھا۔ اس لئے فاموش ہو گئے و کھی نہما۔ تظ صاحب نے اس بر" کچھ "کا اضافہ کیا ہے اور وہ بھی جی ہے یہ بھی نہمارا دعولی توری تھا کہ ایک اس سے مفادقت نہ ہوتی اور یہ کچھ نہ بلنا " یعنی " ہمارا دعولی توری تھا کہ ایک اس سے مفادقت نہ ہوتی اور یہ کچھ نہ بلنا " لیکن آسی صاحب نے بومفنمون لکھا ہے وہ عجا بات وکر وفیم سے ہے۔ فرما تعیل الیکن آسی صاحب نے دونوں جہاں کو اس سے مقالی پر بیری سجھا تو اس کو یہ حیال پندا ہؤا کہ یہ توش ہے حالا کہ دونوں جہاں کا چھوڈ نا اس کو یہ حیال پندا ہؤا کہ یہ توش ہے حالا کہ دونوں جہاں کا چھوڈ نا ہم کو بہت شاق گرز ا تھا۔ مگر شرم یہ تھی کہ اس کا یہ خیال ہے تو ہی سبی اس کو بہت شاق گرز ا تھا۔ مگر شرم یہ تھی کہ اس کا یہ خیال ہے تو ہی سبی اب کرار نہ کرو ، جب ہو رہو، مرتب ہے جو مزاح یا دہیں آئے ۔"

مولاناعلی تفتیر کے درمدید میں منفرد منعام کے مالک میں اپنی تعلیم و تربیت

مارسن قادري مولانا . " داشان ماريخ أردو! عوله بالا . من ١٨٣

كے لحاظ سعے وہ تواجر الطاف جين حاتى، ديئ ندير احمد اور مولانا شبى كى مُعن كے ادبیب بین مفرقی ادب مسے مطالعہ ، اور مغربی منفقید مسے صالح عناصر كوا بنانے میں وہ بعض جوان نرنقادوں سے میں آگئے ہیں۔ بادی انتظریں ان کی تحریروں کے مطالعهسے به تا تربیدا موسکتاب کر وہ روز مرت ، محاورہ ، الفاظر سے استعمال اور فقرون كمير وكبت كميزما وه فائل مين يحقيقت بدسهم كر برسب اجزار ادبيرم تناع كمصين اس محاوزار والات كاحرم رهفته بين اورادبب وشاع نفاد ومؤرخ ميني فذكار وممنرمندمجي مؤناسه اورجوفن كارم نرمندي كمصانف اسيف بينيسك آلات كا استعال مرسك كا توظام رسي كه اس كي تخليفات بعدى وسيم تم موجى. سكن مولاناكي تحريرون كولعنور وليجف ستصان كمكه نقطر نظر كي صاحت وضاحت مو ما تی سے۔ وہ روح وحبم دونوں کے فائل ہیں اور دونوں کی اسمییت ان کی حدود میں تسلیم کرنے ہیں۔ حدید نظم، تنظم معرنی، نظم آزاد وعیرہ کو ان سے ہم عصرا درہم عمرنقا دول میں سے صرف معدود سے چند نے ہی بالغ نظری کے ساتھ دیمی اور ژرف بھی کے سائف برگھا ، مولانا سے علامہ نیانہ فنخبوری کی فرمائش میہ ایک طویل معنمون مِن " ننى شاعرى اورسنے رجمانات "كاجائزه لياسب، اس كا بغور مطالعه كرسن سب بيه باست كعل كرساست أميا في سب كرمولانا اسبت بم عصر لعبن جوات زنفاده مسازباده فراخ ول ادر بصبرت مصاط بي بيم منون لعنوان "انفلابي شاعري " ما منامه" نگار" لکمفتو کی جوری و فروری مهم ۱۹ م کی اشاعت میں شاکع مویکاسے

" بین زندگی کی طرح شعرد ادب بین هی انقلاب و ناگزیر سیم فقا بون اگریم سیم فقا بون اس کا سیم موفوع کو نظر بر نظر مین نام سیم کا تعظر و تعقی میری نظر بین اس کو گوارا یا دان مین اس کو گوارا یا اگراد بنانا مین یا

انبيوس صدى كانتين جوتفائي حفته كزرسف كم اردوتناع ي كامقعد مجز تناعى یا دربار داری سے کیے نه تفار" شاعوانر بیغام اس زیاف میں کوئی چیزنه تھا. ملی و سیاسی کاکیا در در مذہبی وقعی معامترتی اصلاح بھی چین نظرنہ معی تاعوی کرتے تضاس سنة كرسب كرسته بين بتاع ي كرسته سفة اس سنة كد اور كي در كرسكة سقے. تناعری کرتے سکھے اس سلنے کہ اور کھے کرسنے کی صرورت ندعتی میں اس کے ساتھ یہ باشت بھی تھنی کر ان کی شاعری و روائی سے تھنی تو ایسی ہی سمجی مباتی تھی۔ ذندگی کی کوئی تعمیر یا تنخربیب مذان کومقصود متنی مذان کی شاعری سے اس میرکوئی انزيرتا نفا بمصرت مرزا مغلبرمان جانان اور مضرت نواج ميردر ومندر مندر مباب برمتكن عضاور مزاد يا بندكان خدا كوراه به لا رسيد معقد اور صد يا كوصاب دل اور روش منبرنبا دبا نفا. زخواه اس کونباز معاصب مذما بنی المبن می بزرگ معى غول منصف منف توسن وعشق كف كصله معاطلت ادر عوليان مبذبات ب يمكف بكه جاست سن است كران كي السنديس برفال كومال سمعسين كا دستورنها اس سبیته نه میروسود اکوکسی نے مطعون کما نه زنگین و جان صاحب پر انگلیال تی اس سلط ان کی تناع می سے نہ اخلاق بنتے سننے نہ کھیاتے سمتے۔ نہ معیشت وسماج میں كوفي جرز ولمديدا بونا تقارر ندميب كي كفتي دانوان دول بوتي متى مبيب طاهر هے که وه لهین غرمهب و ایمان سے معلمین منفے این تهذمیب و معاشرت سے نوش

"برگون در" اور " درگون خان " امواج ترم خیز کی طرح بیل رہی تھی ۔

اس حالت کا عصر حاصر سے مقا بلر کیجے۔ فرمب سے بے اطبیانی، وضح دیم سے دخمی ، اخلاق سے آزادی ، جذبات کی بے باک ، تعلیم کی قلط دقتار ، محفوط تعلیم ، سیاسی بے جینی ، تحرلیات اختر اکمیت و فیرہ کا علط استعال ، سرابر داری کا اعمال و اخلاق پر اخر ۔ صنعت و تجارت کی مسابقت کا سوسائی پر اخر ، بورب کی کورانہ تقلید کویانی د بے حیائی کی ترغیب و تشویق ، جنگ سابات و حال سے زندگی کی دشواریاں ، مردوں کی کی ، عور قول سے ان کی خاند پُری ۔ بورب کی زنانہ تحرلیات کا بمندوشان میں مردوں کی کی ، عور قول سے ان کی خاند پُری ۔ بورب کی زنانہ تحرلیات کا بمندوشان میں دواج ، ایسی کتنی بایتی میں جن سے بہاری داقی ، عاملی ، عباسی ، قومی ، ملی زندگی ، بہاری اور ایسات اور انقلا بی شاعری کا حضر پر با بور م ہے ۔ انہیں کے زیر افر حب بیل اور تم کی سرمری نظراور فقر اشار بی اردو شاعری کا مومنوع بنی ہیں ۔ ان بیر مرد نیا کے سرمری نظراور فقر اشارے اس وقت مکن ہیں ۔

ا سب سے بڑی تحریب اور دوک تھام سے انسان ایس بے انسان ایس بے بازاکام انسان ایس بے بیا اور دوک تھام ہے ۔ انسان ایس بے بیا فلوق ، ایسا وسٹی جوان اور خطرناک ورندہ ہے کہ اس کو ایک حد سکے اندر رکھنا برا ی سخت بجکٹر اور کی جوان اور خطرناک ورندہ ہے کہ اس کو ایک صدیکے اندر رکھنا برا ی سخت بجکٹر اور کی بیا مفعد تھا ضداسے بغا دن بہی ہوئی رہی ہے لیک کھی حکومت اور کمبی سوائی اور آن سے زیادہ نود خداکا تھوڑ ، جو سائی اور سماجی طور بیر طبائے بیں جاگزین موج بکا نظا۔ اس شورش کو دباتا رہا ، علماء اور حکماء مد صرف یونانی و فربگی مبکر اسلامی بھی ، خدا کی مہتی اور ذات و صفات بیں بحث کرتے رہے ہیں ، لیکن وہ مرف علم و حجمت کی مہتی اور ذات و صفات بیں بحث کرتے دہے ہیں ، لیکن وہ مرف بھر انسوی مدی کا ایک ممئر مفر ہی اہل حکمت و سائیس نے اس مسئے کو جدید نظریات کی روشتی بیں بین بین بعن مغر بی اہل حکمت و سائیس نے اس مسئے کو جدید نظریات کی روشتی بیں بیش کیا ، اب وہ ذمانہ آگیا ، تھا کہ ایسی ہر شحر کی سائم کی بین کے امادہ منتی ۔ بیش کیا ، اب وہ ذمانہ آگیا ، تھا کہ ایسی ہر شحر کی سے الم گرینے کے سند آمادہ تھا کہ ایسی ہر شحر کی سے الم کی بیت کے سند آمادہ تھا کہ ایسی ہر شحر کی سائم کی دھون کے آمادہ منتی ۔ بیش کیا ، اب وہ ذمانہ آگیا ، تھا کہ ایسی ہر شحر کی سے الم گرینے کے سند آمادہ تھا کہ ایسی ہر شحر کی سے الم کی سائے کہ دورت کے آمادہ منتی ۔ بیش کیا ، اب وہ دورت کی ایس کی دورت کی ایس کی دورت کی ان کا کہ دورت کی ایک کی دورت کی کیا کہ ایس کی دورت کی کی دورت کی کی دورت کی کیا کہ دورت کی کی دورت کی سائی کی دورت کی کی دورت کیا کہ دورت کی کی دورت کی کیا۔ اس کی کی دورت کی کی کی کیا کہ دورت کی دورت کی کی کی دورت کی کی کی دورت کی کی دورت کی کی کی دورت کی کی دورت کی کی کی دورت کی کی کی دورت کی کی دورت کی کی دورت کی کی کی دورت کی کی دورت کی کی کی دورت کی کی کی دورت کی کی دورت کی کی کی دورت کی کی دورت کی کی دورت کی کی کی دورت کی کی کی دورت کی کی دورت کی کی دورت کی کی کی دورت کی دورت کی کی دورت کی کی دورت کی کی کی دورت کی کی کی کی کی دورت کی کی دورت کی کی کی دورت کی کی دورت کی کی کی دورت ک

خیال درائے کی آزادی عام بور ہی تھی ۔ مکومت اور سوسائٹی اپنے اترات کو انتمال کرنے کے لئے دست کش بور سے نظے چانچے بیدی مدی کے آتے آتے ہے آگ مغرب سے مشرق اور مہندوشان میں آگی ۔ ببیوی معدی نے اپنی آزادی کے پنکھوں کا رُخ بھی ادھر بھیر دیا ۔ انسان عجیب نصاد سے مرکب ہے ۔ جبگ بیکھوں کا رُخ بھی ادھر بھیر دیا ۔ انسان عجیب نصاد سے مرکب ہے ۔ جبگ بیدامنی ، مصابک ، قعط ، افلاس ، جہاں فعدا کی ماد دلاتے ہیں ، فعدا سے برگشت ہی کر دیا کرنے ہیں ۔ مہندوستان ہید ان آفات کے علاوہ غلامی کی بلا اور فرقہ بندی و تفرقہ اندازی کا وبال مجھی کھا ۔ مہندوستان سے مفکروں نے ان امراض بندی و تفرقہ اندازی کا وبال مجھی کھا ۔ مہندوستان سے مفکروں نے ان امراض کا سبب مذرب کو قرار دیا ۔ اور سے علاج تجویز کیا کہ فعدا کو مہندوستان سے بحال دیا جا رہ دیا جا در ایا جا ہے اور ایک تو ہمندوستان ، سکھ ، بارسی ، علیا ہی صوت مہندوستانی رہ جا ہیں ، علیا ہی میں و ایک مکومت مکن ہوگی ۔

فراوند ندمب سے بیزاری کا جذبہ پلیدا ہوئے کے بعد قدیم ہم ورواج سماج روایت، اخلاق سب سے آزاد ہوجاج آسان ہوجاتا ہے۔ عورتوں میں اس خیال کی کار فرمائی شرم وحیا اور عفیت وعصمت کی بندشوں کو توڑ دبیا سہل کرد ہی ہے۔ آج کل کے نوجوان مردوں اور عورتوں کے اخلاق نمایاں ملعدر پر اس تحریک سے متاثر اور

ان کی نناع می پرموشه میں -

ا بینے مفصد کے سلے دنیا کی تمام تحریکات سے کام لیا ہے۔ وہ دیجہ اسے کرعان بوس نای کا بوش خود بین و خود آرانی کا سوق را زادی و سید بای کا زور ، عالمگر سهد بخامچه ده اس مزسد كوا بعارسن اور اس شوق كو پورا كرسند كمد سنصنعت محے ذرابعہ ایجا دات کر ناسبے اور تعجارت کے وسیلے سے ان کوعام کر دیا ہے۔ ایک بمبرين و لهب استك ست به كرسيما تك تمام آمائش وآسائش، تعبيش و تفريح کے سامان میں اسی سمرایہ داری و سجادت کی کارفرائی ہے۔ مک سے دولت من عیش پرست ان سرایه دارول اور صناعوں کے گویا اعزازی ایجنٹ ہونے ہیں جے ذريعه مسيمتوسط اور اوني طبعته إسراف وتعتش مي مبتل مؤنا سب ملك محدا خبار الثنهار تھاپ کر. مصنّف وشاعر، جنسیات کی کتابیں، نظیں، افسانے اور نا ول لکھے کہ ابنى سرمامير دارول كى كوما يالمعاومته خدمت انتجام دبينة بين مبندوت أن كا افلاس أور برحالي قوتت عمل كالضمحلال جبم و دماغ كي ناتواني ، اضلا في لينتي سب سينسب بنظام ر بالواسطرنين اصلي بالواسطراسي سراب دارى كي كرشمين بريس في عصروا مز ی میشت کذانی "اساب و عبل اور تنایج وعواقب کامرت ایک رُخ بطور فاکر پیش کیا ہے۔ دفعار زمانہ اور انقلاب عالم کی رُوست ان کا ناگز بر ہونا اور فضائے مرم کی طرح نا زل ہونا۔ مجھے تسبیر سیے لیکن وا تعات کے اس دور وتسلس سے بھی انکا تهين موسكا اورميرا أيامسك معى درمع الدتمركييت ماورا بهبس سد. انقلابی شاعوں سف ادب براسے ادب اور ادب براست ندگی بر بحیش کی ہیں - اور مرت دومرسے نظرسیے دامول کو اپنا مسک قرار دیا ہے۔ بیر زندگی جس کی ده شعروادب سکے ذرایعیسے اصلاح و تر فی جاہتے ہیں کہنے کے معیشت ومعاشرت بخط و این معیشت و معاشرت بخط و انتخال داخلاق معیشت و معاشرت بخط و افلاس مزدور اور کسان سب ان کے احاط محمل میں شامل میں . کیکن جائے مامل یہ ہے کہ دہ فی الواقع عربیب میندوت ان کی کیا اور کبنی خدمت لینے شعرو ا دب سے كررسبصيب اوركس قدر فراكفن اسيض عمل مصانحام دسير رسبي ببس وت دم

ت عود کی به بری جبیت تھی کران سے کوئی شخص بیرسوالات تنبیل کرسکتا تھا کہ وہ شعر را ك شعر كهته بي يا براك كفتى . لكن اب شاعون في بينام برى المالى ادرانقلاب انگیزی کے مناصب استے سلے تجویز کرسلے ہیں توحیات عمل م نظر كرنے سے يرحقيق منكنتف سوتى ہے كدكوئى ايك انقلابى ثناع ابت تن من دهن تنج كراصلاح ملك و قوم كا ببرا المائيم بوسے من اب رسى شاعرامنه يبغيبرن يا پينيبرامنه شاعرى الدول كاحال نوالتر جاست سيكن شاع ی کو پر صفے سے صاحب محسوس موتا ہے کہ اگر نظم و متعربی ول کا در وہمقل موسكنا بهد نوبلا استفناكسي امك شاعركي ايك نظم بين بعي در دول اورسونه جركا وجود منيس بسے اور نہ ہو سكنا ہے حب مجب بك ان شاعروں محے حالات وه بیں ہو بیں۔ حالات سے میری مراد میرت و اخلاق مہیں ، بلکران کی بے عملی اور زبانی با تیں ہیں۔ اب وہ زمامہ سیے کرنناع دستعربی شخص وعکس کی نسبت مونی جاہئے. یہ نہ ہو تو تناعر شاعر نہیں آ در شعر شعر مہیں ، بیاں شاعر سے میرامقصور نوجوان انقلابي شاع بين مجنول نيے نظروں ميں سنتے رجمان وسنتے مومنوع و سنتے اسلوب اختیار کیدیں ان سے زمادہ برانے اور مختر کارشاع کممی کمی انتشائی شان پیدا کردسینے ہیں ۔اور صحیح تفکر و تدم کا شوت و بینے ہیں . نیکن بیسوی صدی کھے أنفلا بي تنعراك ما بقين مي صرف أيك اقبال كوكا مل أستنناه والفرادسة مامسل ك جرصرت مندوشان وايران مين منين ملكة تمام عالك إسلامي مي تنهامفكراعظم اورتسام

دورجدیدک انقلابی شاع ول کارنقاد کر رفتارِخیل اور آیجادِ اسالیب کی تاریخ پر نظر دالی با نظالی ورق گردانی کرنے سے ورق اقل پر افال بی نظسہ آیک پر نظر دالی با نظال کی زندگی اور شاعری کے دور انٹریس تعام پورپ اور ایشاد میں انقلام عظیم بر یا ہوگیا تھا۔ حکومت و تمدن رفقار و کردار، ذہن و فکرسب بدل رہے تھے اسلامی حکومتی ماص طور پر اسس میلاب کی زد میں آگئیں تھیں۔ اسلامی روایا

اسلامی نظریات حیات اسلامی اصول معیشت اس رویس بسنے بتروع موسکتے ہے اور یہ عام دفتر عالم ، یہ بورا صحیح انقلاب عام مفکروں اور تنامووں کے سامنے کھلا بہوا تھا۔ عرب داہران کا ہر ممبقر اس کماب کواہی ہی آسانی سے بڑھ اور سیمسک تھا جیسے ہندو سان کا بر ممبقر اس کماب کواہی ہی آسانی سے بڑھ اور سیمسک تھا جیسے ہندو سان کا ویدہ ور ، لیکن حیرت انگیز و بھیرت افروز حقیقت یہ سیمسک کا ایک ہتے ہیں تنہا اقبال کی قادی و اُردو نظیر اور دو مرس سیتے ہیں ایران کی عام مورد انقلا بی شاعری ، ترازو کو انعمایا جا سے تو اقبال کی گراں اُرزی کے مقاط بیت میں مام مجم نمایت میک تابت ہوتا ہے۔ تربان و محاورہ بیں نمیں میک ایرا نی بی بی میں مستقبل بینی بی محت اصلاح والین میں مستقبل بینی بی محت اصلاح والین میں مستقبل بینی بی محت اصلاح والین میں ، دفت تخیل ، حدت اصلاح والین کراں اُردی اور بیغیری کا اعتراف ہے۔

اب دوباره ایرانی شاعری کے بیٹے مین اس کی حجگہ تمام اردو کی حدید انقلابی شاع کو رکھ کر توسیئے بھر میں افبال ہی " مُن تقلت مُوَازِنْیُهُ " کے زُمُرے ہیں آتے ہیں۔ اس بات سے شاعری کے تربی مُعیر کو انکار نہ مونا چلہیئے۔ نیکن اگر ہو تو بھر یہ میرا ہی دعولی سہی۔ میرسے نزدیک اقبال کی اس فضیلت کا سبب ان کے ذوق یہ میرا ہی دعولی سہی۔ میرسے نزدیک اقبال کی اس فضیلت کا سبب ان کے ذوق ہی میرا ہی دعولی سہی میں ہے۔ اس سلامت فلب نے بالا تر اُن کے گفتاد ہی میرا می تعلق ان کا قلب بھی ہے۔ اس سلامت فلب نے بالا تر اُن کے گفتاد ہی میرا کی تعلق اس وقت افعال کا تذکرہ کر سے الی بات کو گوش گزار کرنا تھا۔ کر حقیقی شاعری اور پنجی اِن و دو فالب شاعری کی دوج کو " بیجان و دو فالب" شاعری کی دوج کو " بیجان و دو فالب" شاعری میں میں ہور سے۔ یہ بات اقبال میں مقی ادران کے علاوہ میدوشان کے کہی بور سے جوان اور نوجوان شاعری میں منہیں ہے۔ انہا عصر حاصر کے زندہ موجود شو ان اورو میں میں کوئی فرد واحد سی بغیر شاعری منہیں ہے۔ اس پغیری کے لئے ادراک کی صحت ، مین میں کوئی فرد واحد سی بغیر شاعری منہیں ہے۔ اس پغیری کے لئے ادراک کی صحت ، اس مینے میں کوئی فرد واحد سی بغیر شاعری منہیں ہے۔ اس پغیری کے لئے ادراک کی صحت ، اس مین میں کوئی فرد واحد سی بغیر شاعری منہیں ہے۔ اس پغیری کے لئے ادراک کی صحت ، احداس کی نترت ، میذیہ کی واقعیت ، تجربے کی دارد تیت کے ساتھا سیاب پر گری

" مردسه ار مختیب برون اید و کاسے بحند

یں ایسے کارنا مے نہیں ہوتے کین مندوسان کی شاعوانہ ذہنیت کی ایریخ بیں ان سے مرف نظر مکن نہیں۔ مندوسان کے سے متاعوسے یورب میں کہاں ہوتے ہیں عزوں کے کدست ، انگلش، فرنی جرمن زبانوں میں کب شائع ہوتے ہیں۔ فی ابدیہ نظم کسنے کا رواج وہاں کہاں۔ مندوسان میں باتیں کرتے کرتے تاریخ یا رُباعی کہ شیئت میں بطلتے بھرتے غزل موزوں کرسلیتے ہیں۔ کتابوں ادر مقانوں میں برمولی شعر کھتے ہیں۔ فقرروں میں شعر پڑھتے ہیں۔ خطوں میں شعر کھتے ہیں ، عوام بازاروں میں ستر کا تے سے بیا ہے توانی میں مندوسان کی گھٹی میں پڑھے موٹے ہیں ، فقردل کا قوازن اور مقانی میں مندوسان کی گھٹی میں پڑھے موٹے ہیں ، بیاں کی کہا و توں اور مثلیں موزوں اور مقفی ہیں پر سے موٹے ہیں ، بیاں کی کہا و توں اور مثلیں موزوں اور مقفی ہیں۔

ان بیں سے بہت ترکو اعلی تناعری سے خارج کیا جا سکتا ہے کیا جا سکتا ہے کیل ہندوشان کے فتاعوانہ ماحول سے باہر زمین کا لاجا سکتا کہی طفل شیر خوار کو ہندوشان سے سے جا کہ الگریزوں کے سیرد کر دیا جائے تو وہ بالاخرخواب بھی انگریزی میں دیجھا کر رکیا کیل اس طرح کا مسخ فطرت مبتدوشان میں دہنے والوں کے سائے منتقب بعید میں بھی امکار فقوع منبی رکھنا کیکن ہمارے انقلابی شاعر سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اپنی زقار بدل دی ہے منتقب میکن ہمارہ بدل دی ہے منتقب میکن میں اس کے سائے منتقب بھی زقار بدل دی ہے منتقب میکن ہمارہ بدل دی ہے منتقب میکن میں اس کی اس کی اس کے سائے میں کہ انہوں نے اپنی زقار بدل دی ہے منتقب میکن میں اس کا میں میں اس کی میں کہ انہوں سے اپنی زقار بدل دی ہے منتقب میں کہ انہوں سے اپنی زقار بدل دی ہے میں کہ انہوں سے اپنی زقار بدل دی ہے میں کہ انہوں سے اپنی زقار بدل دی ہے میں کہ انہوں سے اپنی زقار بدل دی ہے میں کہ انہوں سے اپنی زقار بدل دی ہے میں کہ انہوں سے اپنی زقار بدل دی ہے میں کہ انہوں سے اپنی زقار بدل دی ہے میں کہ انہوں سے اپنی زقار بدل دی ہے میں کہ انہوں سے اپنی زقار بدل دی ہے میں کہ انہوں سے اپنی زقار بدل دی ہے میں کہ انہوں سے اپنی زقار بدل دی ہے میں کہ انہوں کے دو اپنی زقار بدل دی ہے میں کہ انہوں کے دو اپنی دی دو اپنی دو

تو كو ما بمندون أن كى افعار طبيع تحيى بدل كني .

میرا مقصود یہ ہے کہ انقلاب جدید کے اترسے اردو شاعری سے قدیم ہونونا ایس الدو شاعری سے قدیم ہونونا ایس نیکے میں نئے تربو جائے۔ قدیم اصنات تبدیل ہو جائیں، نئے تبحربات بکھے جائیں، نئی افا دی پیشنت بیدا ہوجائے، کوئی مضا نقہ منہیں، لیکن مندوشا نہیت فنا نہ ہونی جا ہیئے۔ مشرقبیت تعاہ نہ ہو جا ہے، قدیم طرز شخبل اور اسلوب بیان بین خوا بیال مجمی تقییں ہو ذمانے کی " نظر بندی " کے سبب سے ان لوگوں کو محسوس نہونی تقیق اور اسب فیکرونظر کی آذادی سے سید مایاں ہو گئی ہیں، مغربی نتاعری کے موضوع خبا ہیں۔ اور اسب فیکرونظر کی آذادی سے سیب سے مایاں ہو گئی ہیں، مغربی نتاعری کے موضوع خبا ہیں۔ ایک دو جو ہندوشان کی فیطرت میں جذب ہوسکیں اور زبان میں سموٹ جا ہیں۔ میکن وہ جو ہندوشان کی فیطرت میں جذب ہوسکیں اور زبان میں سموٹ عاسکین

انقلان شاعربس اسی نکفته کو مجو بر بورسے بیل عمید بات ہے کہ میدان سیاست
میں قرید نعرہ لکا نے بیل کر بم سب سے بیلے مندوشانی میں بھراور کچھ بیل ایکن شاموی
میں ان کا دعولی سے ہے کہ بم کچھ بول یا نہ مول مندوشانی مرگز نمیں ہیں ۔

می ان کا دعولی سے ہے کہ بم کچھ بول یا نہ مول مندوشانی مرگز نمیں ہیں ۔

میشن اور اسمین سے مثلا توریبی مصرع چندسوال دجواب سے مرکب ہو تو ان کو افسانہ
میشن ، ننچے او پر لکمندا ، ایک مصرع چندسوال دجواب سے مرکب ہو تو ان کو افسانہ
کے مکا لم کے طور پر لکمندا ، یا نظم کے نبدول میں قافیول کی نمی ترتیب پیدا کرنا ، یہ
سب مل مری بائیں ہیں با منی شاعری سے ان کو کچھ تعلی نمیں ، لباس کی قطع وزائش ہے کہ کے فریشی مور تو اسے آدامتہ کیا جا سکی بیاں طور پر
میسے مرے کے فرینچری ترتیب ہے ، محتلف وضع و تنطع کے مباس کمیاں طور پر
بیاس اور کمرے میں میکٹ کی موزونی تی دون تی کی لطا فت ہے ۔ امسل چیز
بیاس اور کمرے میں میکٹ کی موزونی نی سان فت ہے ۔ میرے نزدیک میروں کی ہر ترتیب جا کر ہے۔

دوسری مرت بے فافید نظم کی ہے ہی اس کو مندوشانی ندان کے خلاف جھتا ہوں: نرک فافید آسان تو ہے گر" دشوار نو ہی ہے کہ دشوار می بنین ۔ "خود انقلاب شاع وافید کی یا بندی کے ساتہ مہت آسانی سے نہا یث خوبھورت نظیں کو لیے ہیں ، یورپ کی شاع میں " بلینک درس طویل نظوں اور دراموں کے سے افتتباد کی گئی تفی اور وہاں اس کے مفرورت نیمی کی با بندی نم مونے سے نظم کو نٹرک تر تیب سے در بیت تر لایا جا ساتھ کہ وا فید کی یا بندی نم مونے سے نظم کو نٹرک تر تیب سے در بیت تر لایا جا ساتھ ہوں اور دافراد افسان کے فنظر مکا ملے اور طویل تھریں نیر سے جن فدر مطابق ہوں بہتر ہے ۔ لیکن و ہاں مورت نیمی وہ نظم سرتا سرنظم نہیں ہوسکتی ۔ بیاں اردو کی محتصر نظموں میں تو اس کی بھی مورورت نہیں نظم کو بٹرکی تر تیب سے ساتھ موزوں کرنا نظم کے محاس میں بیس مورت نظم کو بٹرکی تر تیب سے ساتھ موزوں کرنا نظم کے محاس میں بیس مورت نظم کو بٹرکی تر تیب سے ساتھ موزوں کرنا نظم کے محاس میں بیس میں نظم کو بٹرکی تر تیب سے ساتھ موزوں کرنا نظم کے محاس میں بیس میں نظم کو بٹرکی تر تیب سے ساتھ موزوں کرنا نظم کے محاس میں نظم کو بٹرکی تر تیب سے ساتھ موزوں کرنا نظم کے محاس میں بیس میں نظم کو بٹرکی تر تیب سے ساتھ موزوں کرنا نظم کے محاس میں نظم کو بٹرکی تر تیب میں دورت نہیں ۔ بیرمال میں ہے فافید نظم میں نظم کو بٹرکی تر تیب میں تو اس میں نظم کو بٹرکی تر تیب کے ساتھ میں تو اس میں نظم کو بٹرکی تر تیب کے ساتھ میں تو سے ۔ بیرمال میں ہے فافید نظم کو تین میں تو اس کی کھوٹوں کے ساتھ میں دورت کی کو نظم کو نظر کو انظم کی کو نظم کو نظم کی کو نظر کی کو نظر کو نظم کو نظر کو ن

کا شدید مخالف بنیں تفلم کے مقفی یا مُعرَّی بوٹ کوئی نفس شاعری سے خارج سمحت بول کی مضیط نظر میں شاعری کا قائل ہوں قدیم وجدید نظر نگاروں کے سد با فقر سے بین جن کوئی اشعار سے بہتر شعربت کا حامل سمحت ہوں۔ وہ نظر اگر کہی دن میں رکھ دی حاست نویدہ متاثر ہوں گا اور اگر مقفیٰ ہوجا کے سے ناتیر بین فرق نراک سے نواور زیادہ لطف اندوز ہوں گا: فافید سے لازم طور برتا نظر بین فرق ما سے کا بین قائل بنین .

تنبري انقلابي شان أزاد نظم سب سيعب بيعبب مبولي سب اورعجب ساخى و سے دول چیز بعنی اس مین فا فیر کے علادہ ورن سے مجی آزادی سے با کم از کم وزن کی آزاد می حاصل سید کر ایک می نظم مین مختلف وزنی شکلیس موجا بس با ایک وزن كسى مصرع بي بورا موكسي مي جو تفائي، كمعيى درزن كا قفن بالكل نور ويا جانا ہے اور اس کی نبیباں عمری رسنی ہیں العبی سجائے تنظم کے تنزیبی کو آزاد نظم کہا جانا ہے مبكن اس بي اتنا امنياز بيداكر دبا حانا سب كه الفاظ كى نرننيب سي الكي تشم كالمن يا آسنگ پيدا موجانا سے اس كو الكريزي بين وي درس الناد نظم) كنت بين. ازاد نظم نورب و امریجه می ایجا دسید. نیکن اس کا وجود مهاری زبانون بین بھی سبع. قرآن مجدين وأمنك سي مجرابرًا سبع الكنتان سح بهست سع ففرون بن المنگ موجود سے آزاد نظم کے آبناک کو انگرزی میں کیڈنس ر كيت بي اس مسلم في الفاظ علين وتجويد بي . قرآن كا لحن يا تجويد مشهور ہے مبکن اس کونظم کہنا ہمارسے نصور تناعری سے بھی خلاف سیسے اور فرآن مجد کے سلية مجى مرشان سب . بقولم تعالى و ما كينبعني كسة قرآن كا اعماز بهي سيد كنظم یں نتر ہے۔ مین عرب سے شاعوں نے اس نتر کوئن کراین نظیب بھالا کر ہیں۔ دی تھیں اور قرآنِ مجید کا تو ذکر ہی کیاسے کوئی شاعر گلتان سے فقروں کو نظم کرسے توهم نتر محصے بدسیے بی اس نظم کوسینے کے سے تیار نہیں ، بی بات اردو آزاد نظم محه حایتی بھی کہ سکتے ہیں. لیکن بیصرف حابت اور نعالی کمنا ہی کہنا ہوگا. کاش وہ

واقتی اید کینے کاحق رکھتے بھر رہانے خیال کے لوگوں میں کم سے کم بین قوان کی آزاد نفر کو آبکھوں سے نگانا اس سے کہ میرے نز دیک سٹر بی بھی شاعری ہوسکتی ہے۔ لین میری دائے میں شاعری مفنون اور بیان دونوں کے اعجاز کا نام ہے یا داخن قرین سمجیئے کہ جو خیال، خذبہ یا تجوبہ ہو، شاعر کا داتی احاس اور اس کا پی دریا فت ہو۔ احاس اور اس کا پی بعدے دریا فت ہو، احاس میں شدند ادر دریا فت میں جدت ہو۔ وہ بات کے پولای نے ذرکہی ہوا در اس طرح کے کہ اس سے بہتر نہ کہی جاسکے۔ لین سننے والا مجائے کہ گویا یہ میرسے بھی دل میں تفا ، یعنی میر معنوس کرسے کہ میر بات بلا خیا میں طرح کہنے کی صرت کے اور اس میرے کہنے کہ اس سے بہتر نہ کہی جاسکے۔ اور یہ بیرا شیر بیان کس طرح ذہن ہیں آبا ور یہ بیرا شیر بیان کس طرح ذہن ہیں آبا ور اس میر کہ اس کے مرت کے دور میں آبا شاہ اور دماغ ا دبی مسرت سے سرنا در ہو جائے۔

ایکن انقلابی شاعود کی آزاد نظم کیا پابند نظم میں بھی شاعری کی ہر دو م اور نظم کے بہ اجزا، بت کم سنتے ہیں۔ با وزن وبا قائبہ نظم کے تو میری نظر میں اور مصادف میں ہیں۔ ادبیات ہیں اس سے سے بہت گئی کش ہے مین آزاد نظم جس میں اور کیے بہت گئی کش ہے مین آزاد نظم جس میں اور کیے بہت گئی کش ہے مین اس کے بنے کوئی جگہ نہیں ہے فاعری کا تعلق مصنون و مفہوم شخبل و نجر بر ، بیان واسلوب، سے جہاں تک ہے نظر میں شاعری کا وجود ہے۔ نظر میں شاعری کی مزر بان میں شاعری کا وجود ہے۔ نظر میں شاعری کی نظر میں شاعری کی مزد بات اور کے کے کہ نہیں۔ اس سے در ن نظم کے ساتے بہلی شرط ہے۔ بہ بھی ذرن نظم کے ساتے بہلی شرط ہے۔ بہ بھی ذرن کا کہا درج ہے۔ بہلی درج ہے میں ہونیا درج ہے میں اس سے درن کا کہا درج ہے۔ بہلی درج ہے میں اس سات درن کا کہا درج ہے۔ بہ

اب وزن اور کون کا بر مال سے کہ نظم اس کی ساخت کے تا لع ہے ادراک کی نید بدگی ابل زبان کی طبیعت اور عادت برمند سرے۔ انگریزی کا نا کا با جانا ہے تو برمعدم ہوتا ہے کہ بدر مرب جینے رسے ہیں مال کر انگریز اس کوسن کرجوم جھوم تو برمعدم ہوتا ہے کہ بدر مرب جینے رسے ہیں مال کر انگریز اس کوسن کرجوم جھوم

جان ین برم نے بعض ع بی بحری مُسرّد کردی ہیں اس کے کہ ان سے ہارا دوق نعذ پورانہیں ہونا ۔ تواب اردو میں اراد نظم کو گوادا کرسف کے سئے ہارے دائی اور طبیعت تغیر ہونا چا ہیئے۔ برحیت مک نہ ہو ہمیں اس آزادی سے معاف رکھا جائے۔ امیری نر پرداز کل نار بہت ہے۔ بمنے قفس ، بال و برمی فردشم امیری نر پرداز کل نار بہت دنی کا اندازہ ان جند نمونوں سے ہوسکن

١٠ ميراجي اين تظم د ترغيب، بن بهمن بين د-رسيلي جراتم كينوش بو فعولن نعولن تعولن فعولن فعونن قعولن مرسے دمن میں آرہی ہے عصمة الداك مد دور المعارية فغولن فعولن فعولن فعولن فعولن فعولن جوانی کاخون سیسے وانبن اخلاق سے سارے بنص سنے کمن نظر آ رہے ہی فحولن فعولن فعولن فعولن فعولن فعولن فعولن اس وزن کا ایک محرع جار فعولی سسے نبنا سسے کبی اس نظر میں کہیں اورسے درن کا ہر سے کہیں ہر کسیں اہر اور اہر کین بعض مطرعے بورسے بھی بي جو بين سنے نہيں سکھے ناہم اس بين سرخصوصيت سيسے كمد ايك مى وزن سك ركن مصمركمب بوست مست مبب سے تمام نظم ميں درن ومنا نبي اورسك منتشر منيرموني اسى فنان كو امكرنظم بين ابك شاعر في نها بيت طويل برهرستي مرتنب سيدين -۲۰ د شوا مترعادل کی نظم ( را مرو) سے بعن متفرق مصر سے دسیھے مجمری موتی جاندنی اسیف خاموش مونسوں سے نرکوشیاں کر رسی ہے۔ ۸ بار ده مرگوشیان جن کوسندا بول لیکن مینطام رسکیے جا ریا ہوں کے بار فعولن نہیں ان کو بیں سنے مشتا<sub>ہ</sub>ی نہیں ہے ہ بار فعولن مرست بيهي ميليه موسي وكمانى كالمتحدد مقل كى زنگين قبري بنى جادي بن وا بار فعولن

لیکن اگر وزن مختلفت ادکان سے مرکب ہو تو میر ہم ام ملکی قائم منہیں رہ سکتی . مصنے د

س. میرا جی کی نظم ( اونجا مکان) کے بیض مصرعے بیں بر دی بے شار آ مکھوں کو جہرے پر لگائے ہوئے اسادہ ہے اک تقریب فاعلانن فعلانن فعلانن فعلان نن فعلانت فعلانت اسے نمذن کے نقذیب فعلانت فعلانت

اس) نیزی صورت ہے جہدیہ

(م) ذہران فی کا طوفان کھڑا ہے گویا فاعلائن فعلائن فعلائن فعلائن

ره) المسل كي لبرون بين كمي كبينت منائي فيه هين بين مكر فاعلائن فعلائن فعلائن فعلن نن فعلن ما ملائن فعلائن فعلائن فعلن من فعلن من فعلن مراد

ره) ان بین اک بوش سبے بیداد کا فراد کا ایک عکس دراز فاعلانق فعلانق فعلانق فعلانتن فعلن نن فعلاست

> دی اورانفاظ بی افسائے بین سیسے شوایی سکے ناعلائن فعلائن فعلائن فعلائن فعلن

یہ مات موسے نظم کے آغاد کے بیں اورمسل میں امتفرق نہیں۔ ان میں سے پوتھا اور سانواں مسرع وزنی منعارف میں پورا ہے بہلے بابجوں اور بھے بی افاد کے مقا اور الجھے بی افاد کی منعارف میں پورا ہے۔ بہت بابجوں اور بھے بی اک افاد کی افاد کی ایک افاد کی جھے سے بڑھا یا ہے۔ بیمی اک اسول کی بات ہے۔ دوسرے معروں یا محروں با محروں بار با محروں با محروں

اور ادهور سدار کان من کشتین اس مین مجی مضالقهٔ تهین میکن ان عام و نا نمام بمصرعوں کومسلسل پرشصنے سے اور لحن کی وہ کیسانی نہیں رہتی بو بہلے دو نمونوں میں دفعولن کی تمرار کے سیب سے متنی وزن اگر مختف ادکان سسے مركب بوتوسب معرسع بالكل برابر سون في بيس وزن مقرر كوكتنا بى يرسا با ماست بكن اضافه غام مصروب من كميان متوازن اور متوازى بوما جلهيئه -براشاره غالبًا بيعل منهوكا كرون كوحد مفررسط برهانا جديد شاعول كى ايجاد منبى سبعد- المحلفة تاعود سنديمى يرشب لبيد لميد مصرعے مرتب كيت بير اور تعبدس كوتفبرس كهدد سيتين ببن البين وفض اور شاعرى كالمول كو قائم رکھا ہے۔ ایک معاصب نے تو اس قدر سے بڑھائی منی کدان سے ایک شعرکے دو معرسے نگار کے ایک صفحہ بی نہبی معاسکتے سفتے۔ یکس نے تبس سال ہو کے جس میسے بين ديجه منع وه حيو في تقطيع كالمقااوراس كي تين صفحون بين دوم هره عي المين نظر به عووض کی بهاوا فی سید . شاعری نمیس . لبکن ایک صدیک اندر وران کو صدیسی برهایا مباسکنا سهد. مدید مولوی غلام امام شهدر شد کهاسهد ابنون شدفارسی و ارد و کے دو قصیدسے نعب تراهیت بی مجھے ہیں ان بس معی اوریک تعبرسے تموستے كاوزن يرهايا كيا سم. شهيدكاد دوقصيدك المطلع برسهد :-يرسح كسيى سب يراور كرجمبور بين مرور سراك باغ بين معمورسه سامان ببار

برسر کسیسی سہے بُر اور کرجہور بین مررور سراک باغ بین معمور سہے سامان بہار محل محک سے بین زور مہک اسے شکیا ہے سراک نناخ نرو نازہ سسے فیصنا ب بہار ادر فارسی قصبوسے کا مقطع سہے :۔

فاعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلاتن نعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلات به وزن مدست برده کریمی صرسک اندر اس سین سیسے کہ جار رکنوں سے ایک معرع کامرتب بونامعول دمتعارف بسد. شهید نه دومعرول کا ایک معرع بنا با بسکه اسی کو حدسه بابر اس شاعرف کردیا بھا جس نے فعلائن کی گرار دو سو

ال بیں کہمی گئی ہیں بعض نمونے دیجھیے ہے۔
ان میں را شد مشہور انقبابی آزاد جھار شاحر ہیں ۔ اُردو میں آزاد نظم سے ہانی
ور شاعراد ل ہیں ان کی اکس عجب بنظم طاحظہ ہوجس میں وملن پرستی اور ہوں پرسنی
ا تضاد کیجا کیا گیا ہے ۔

رانتفت

اس کا چہرہ اس کے خدد خال یاد آتے ہیں اک سنسبتان یاد ہے۔ اِک سنسبتان یاد ہے۔

جن کی تلوادوں نے دکھا تھا بہاں میک بنیاد فربگ ا میک بنیاد فربگ ا اس کاچیرہ اس سے خدوخال باد آنے ہیں۔ اک برمہند عیم اب بھ یاد ہے اجنبی عورت کا جسم ا مرسے ہونٹوں نے لیا تھا رات ہم جس سے ارباب وطن کی ہے لیے تھا رات ہم جس سے ارباب وطن کی ہے لیے کا اُتھام

اک برمهر حیم آتش واس سے
باس قرمش برقابین ، قائینول برجیح
دهات اور بیجتر کے مبت
کوشئه دیوار میں جنستے ہوئے
اور انتدال میں انگاروں کا شور
ان بتوں کی بیجتی پرخشم کمین
اعلی احبی اور بی دیواروں برعکس
ان فریکی حاکموں کی بادگار

اس می شاعری کباہے ؟ احجة ما پن کیاہے ؟ کیا یہ وطن پرستی کا میسی جذب ہے ۔ کیا ارباب وطن کو اس طرح انتقام لینے کی دابت منقصود ہے ؟ راشد صاحب ! اس نظم کو اپنا شاہ کا رہنیں سیمنے ۔ ان کی رائے بیں ان کی بہت طوبل ہے ، اس لئے درج ہنیں بہترین نظم ( دو ہے کے قرب ) ہے بیکن بہت طوبل ہے ، اس لئے درج ہنیں کری . مجھے اس میں اتن بھی ندرت اور جرت نظر بندیں آتی جتی انتقام میں ہے ، مون ان کا جدید ہکر دا جدید رجمانات کے نوٹے کے طور برنقل کریا ہوں ، ن م ، داشد ورہیں کے درج ہیں ، داشد ورہیں کا جدید ہکر دا جدید رجمانات کے نوٹے کے طور برنقل کریا ہوں ، ن ، م ، داشد ورہیں کے قریب والی نظم میں کے والی میں کے اس در سے کے اس در سے کے درج ہیں ، ان میں سے ایک ہے ہے۔ قریب بلا تنے ہیں ، اور شہر کے میں ناخل دکھاتے ہیں ، ان میں سے ایک ہے ہے۔

ایک عفرست اداس تمین سوسال کی دلت کا نشان ایسی دلت کرمنین حس کا مراواکو تی اسی میارسیسایہ سلے کھے باد تھی ہے۔
اسی میارسیسایہ سلے کھے باد تھی ہے۔
ابیت بیکار خدا کے ما نند
افریحتنا ہے کہی ماریک نہان خانے میں
افریکتنا ہے کہی ماریک نہان خانے میں
امریک فال سرکا مارا ہوا ملا سے دین

خداکی سبے کاری اور سبے سودی کی تبلیخ سمی انقلابی شاعری کا ایک عنصر سبے۔

بی را شدها حب کی ایک اورنظم کو ان کی اکثر نظموں سے بہتر سمجتا ہوں ، برنظم ان کے مجوعہ کلام ( ماورا ) کی آخری نظموں میں ہے۔

### العبني عورست

ابنیا کے دور افتادہ سنانوں میں میرسے خوالوں کا کوئی رومان منبی کاش اک ولوار ظلم میرسے ان کے درمیان حائل ترمو میرے ان کے درمیان حائل ترمو میرے ان کے درمیان حائل ترمو میرے ان میں نوم خوال میں کے درمین خارت کرسے ہیں ذرکی کے ان نہاں خانوں میں میں میرسے خوالوں کا کوئی روماں منبی

اس نظم کامرکزی نیال مبہت خوبھ کورت ہے، اکی بمغربی عورت کا ایشا کے مال زار بر افسوس، دمست غارت کری تکابت ، دلیار ظلم ورنگ کے مائل ہونے بر اسف برلی صحت اور موزو نمیت کے ساتھ بکھا گیا ہے۔ آخری چار معرعے نظم کی جان ہیں اور نہایت توزین مغرب و منزق کا مقابلہ نہایت حرب آمیز انفاظ بی کیا گیا ہے اور بہت ولکش و بھیرت افروز ہے ۔ لیکن مبرسے نزدیک اس میں نظم کا کوئی کھف بمنیں نیم معنمون کامل مرتم اور مقفی معرفوں میں کھا جاسکا تھا اور سامعبن پر زیادہ ا ترکراً.

دوسر دم متبور و مقبول انقلابی شاع میرا بی ہیں۔ لیکن حص کام نظر نیافادیت بولید کا مفرومنراور ہمار سے شاع دن کا مملک دم معول ہے اگر یہی ہے جو اُن منظوں بی ہے، جو ن م رافلہ کی متدرج بالا نظم ( انتقام ) میں ہے، جو میراجی کی اپنی منتخبہ بیترین نظم ( اونجا مکان ) میں ہے۔ یہ قومت متدومتا نیت منیں ،انا نیت کا خاتمہ بہترین نظم ( اونجا مکان ) میں ہے۔ یہ قومت میراجی کا شاہر کار ( اونجا مکان ) پر مصن ہے اور تبہریت و سیکھیت کی کومت میراجی کا شاہر کار ( اونجا مکان ) پر مصن سے اور تبہریت و سیکھیت کی کومت میراجی کا شاہر کار ( اونجا مکان ) پر مصن سے اور تبہریت و سیکھیت کی جو سے۔ میراجی کا شاہر کار اور اور کیا مکان ) پر مصن ہے۔ میراجی ایک اور خور کرنے کی جیز ہے۔ میکن اس فور طوبل ہے کہ سب کا نقل کرنا طول ال ہے۔ میراجی ایک اور نیے مکان میں اپنے اعصاب کو آسودہ بلانے کے سنے پہنچنے ہیں اور او نیے مکان سے فی طب ہو کر فرطت ہیں ا

ئىن يىغا تھا ترسے م كرانبار مى ترسي كيا اوراك مازنين ليئى ہے وات ائ

اکیفیکی تعکن بن کے گھری جاتی ہے ذہن میں اس کے گروہ بیتاب منتظراس کی ہے پردہ لرزے پیرین ایک علک ہوا یا دل بن جائے اور در آئے اک ان دیجی او کھی ورت کھنوش اس کو ہنیں ہے اس سے دل کو بھاتی ہے ہنیں بھاتی ہے دل کو بھاتی ہے ہنیں بھاتی ہے اس کے بیے ایک ہی ادا

بدنظم تشريح وتنقيدسه بالاترسها السكمضمون ومومنوع سسانا ظرن كطف

اندوز بول اورزندگی کی اس عکامی میں انقلاب وافا دست کے حن وجال کامتابرہ کریں۔ مجھے توصرف اس قدر عوض کرنا ہے کہ اس نظم کوشاعری سے کوئی دُور کا نعلق میں منبی شہری شاعری کا بھی وجود نہیں۔

اسی سیسے میں ایک اور فرجان کے انقلاب پرور نمیالات دیکھئے۔ تمراهین کمنیابی سیسے میں ایک اور فرجان کے انقلاب پرور نمیالات دیکھئے۔ تمراهی کمنی بھی کہ اپنی نظموں میں سے فیصے " بہائی " مسب سے زیادہ بندہ مردکی نورامش کے سامنے عورت کی " بہائی " یا بقول میراجی ایک گرنی ہوئی دیوار نظر آنا طاحظہ ہو۔

## يسياتي

آب اس نو تاریک بنا رکھا ہے۔

اس کو تاریک بی قم رہنے دو۔

دِل کی دنیا میں اُجالانہ کرو۔

میریا تبدیل کو مہوش پڑارہنے دو
تم مہنین ما نو کے ؟

احجیا دہمی جاؤ کے ؟

دمبلاؤ مرید ہے کے براغ دِل کی بی براجالاکردو۔

پیم مہرے جینے کا ۔ یام نے کا ۔ سامال کردو۔

پیم مہرے جینے کا ۔ یام نے کا ۔ سامال کردو۔

کیوں جگانے ہوم سے سینے پر آمیدو ؟

رہنے دو۔ اتا ندتم احسان کر فر۔
کی نوبر اسی ہوں دو دن کیلئے
کل جی جاؤں گی با برسوں علی جاؤں گی۔
اور میرا نے کا امرکان نہیں۔
روز بوں گھر سے نکل میسی تواسان ہیں
کیوں جگانے ہو میرے سینے بی امیدوں کو۔
کیوں جگانے ہو میرے دیکے جواغ ؟
کیوں جگانے ہو میرے دیکے جواغ ؟

تاعری کے اعدارہ برجی باکل باٹ ہے بہل نظم سے نیادہ بے نطفت ۔ اور اس میں آزاد نظم کا آبٹک بھی کیاں مہیں ۔ تم منیں انوسے ، وزن کا ابتدائی معندہ ہے رتم دیکھتے ہی جاد گئے ، وزن کا آخری حقیۃ ہے۔ اس سے بعدا اجیا دیمیو) بھرآخری

حمتر ہے۔

رو بانی یہ فی شی قدیم شاعری ہیں مہبت زیادہ ، مہت کھلی ہوئی ہے۔ اور الیسی بی قابل اعترامن ہے۔ اور الیسی بی قابل اعترامن ہے۔ قافیہ کی دل کسنی ہے تا بل اعترامن ہے۔ اما دب کا اچھوتا ہیں ہے۔ کیمال ان میں سے ایک بات بھی منبر مون میں ایک بات بھی منبر مون ہوں اور محفن لذت بھی ایک ہے۔

مرسے نزد بک ادب برائے ادب " اور " ادب برائے زندگی " بس نضاد منیں ہے ، ان کا اجماع ممکن ہے۔ ادب وشاعری ، نثر ونظم اپنی ا دبی وشعری بھمبل کا ایک معیار رکھتے ہیں ۔ ایک مرتبہ ایک درجہ با ایک انداز و اسلوب الحمل و احلی اور بهترین بوناسه کداس سے برمد کر تصور میں نہیں اسکنا . بد درج اور اسلوب سمنیزالک ا حرکیاں دیٹلہے۔ برل نہیں سکتا۔ خیالات تجربے موعنوعاست شئے شئے ہوں برسلتے ري مگران سے اظہار کا بہترین طریقہ تنیں بدت ۔ ایک کامل نناع ، فطری نناع ، پیغرنای، ہمینتہ وہی طرابعۃ ہیندکر تاہیے۔ بیہ ادسب براسے اورنساعری براسے شاعری ہے۔اب اگروہ محرب اور مومنوع زندگی کے کسی شعبے سے متعلق ہیں تو وه شاعری براست زندگی مجی سوحاست کی اور براست شاع ی مجی رسید گی - بهار بر منبي كها جاسكنا كرحب ايب بي طريقة مبترين بهوكا - نوسرستجرب وخيال ايب بي طريقه سعيميان كما جاسكاسهد اس سلط كه دو تجرب كهي ابك سعنهب موسكن ابك قىم كى مبهم ننا عرى بھى انقلاب بيندوں نے شروع كى سے . سادى نظم بريست سك بعد منى با توكونى مدعا ومقصود ما تهرانين أنا - با صرف مرازى خيال تو مل طانات مين خبالات كى كرماي مراوط منين موتين كمايد و ابهام مين مطلب اداكيا جاناس مثلاً فيفن احد فيف كي أيك نظم " تنها في "سبه-

سوگی راسته کت که کیمیم ایک ده گذر. اجنی خاک نے دعند لات بئے قدموں کے سانے۔

معرکونی آبا دل زار! منیں کوئی منیں! رامرو ہوگا کہیں اور جیلاحات کا۔ المروشين، برهاده معوميا وابارع المست المراد و مقلل كربو المست المراد و كومقل كربو المد بيل كوني نهين محمل بهنين الميكا. م است موسف لگا مارون کا عبار دو کورل نے لگے ابوانوں میں خوابدہ جراع۔

برتهائی کا تصورت کیکن معاف و مسلس بنیں اگرچ ن . م . داند اس نظم کومین اورا تنها درسے کی افرا وزن نظر قراد و بیتے ہیں ج توابیدہ پراغ می ترکمیب بیساں موزوں تہبیں . " خاموش می کامصمون بونا تو توابیدہ درست ہوجاتا ۔ " واکھا انے می سے مفود کی کی فردرت ہی ۔ " بین تواب کواڈوں " کی ترکمیب مجھے بند آئی بھی ہی مرکان کے کوار میس مراب کے تواب کواڈوں " کی ترکمیب مجھے بند آئی بھی ہی مرکان کے کوار میس میں اب کے تواب کواڈوں " کی ترکمیب مجھے بند آئی بھی ہی اس کے کسی متعلق قریب کی طوف ادد وفاد می میں نا ما نوس بنیں ہے دسی اسکے میں متعلق توریب کی طوف ادد وفاد می میں نا ما نوس بنیں ہے در اربادہ بوجا با ہوجا تا ہے ۔ " بین تواب تواب کوار ووں " میں بعد درا زیادہ بوجا با ہوجا تا ہے ۔ " بین تواب تواب کوار ووں " میں بعد درا زیادہ بوجا با میے نیک مفود سے میں بات کی گری نظم میں تمان کو " بھی کسی ہوتی ہے تیک میں ہوتی ہے تھی ہی ہوتی ہے تھی ہی ہوتی ہے تواب کوار فروں دل کش میں . تھکن میری می میں ہوتی ہے جی بیان کی ہوئی میں ہوتی ہے جی میں ہوتی ہے جی بیان کی ہوئی ہی ہوتی ہے جی بین اور خد مالی کے ساتھ اس شوریں کیا توب استعادہ اور تشاہ ہوب کو مدینی تھکن کر مسکتے ہیں ۔ پر دفیر فیون احد فیمن سے نیک اس اور خد مالی کے ساتھ اس شوریں کیا توب استعادہ کو اس میں استعادہ کو سے اس شوریں کیا توب استعادہ کو است ہے ۔ استعادہ کو اس اور خد مالی کے ساتھ اس شوریں کیا توب استعادہ کو است ہے ۔ استعادہ کو است ہی استعادہ کیا ہے ۔ استعادہ کیا ہے ۔ استعادہ کو است ہی ۔ استعادہ کو استعادہ کو است ہی ۔ استعادہ کو استعادہ کا استعادہ کو است

برسین کھیں۔ بیٹا پڑتا ہے جوبی کا کہی ہے ان میں فقط بھوک اگا کرتی ہے فلہ بیرا کر کے بھی کے بیٹ فر گا کرتی ہے فلہ بیرا کر کے بھی معبو کے رہتے ہیں ان کو اس نوع کا اسلوب تخیل، ترکمیب بلا شرشعروا دب میں قیمتی اصافے ہیں ان کو بھی کراختراع و استعمال کیا گیا تو سکہ مائی بن جا بھی کے۔

اس سے بی جت بی جت الک اور اسلوب بھی نے شخیل کی بدولت وجود میں آباہے۔

يد برا برغزل مديدي بيداكيا كيا بمدمثل اس شعركو برسية : ب دم سے دہی مقبس مشن کی حبیب سحرکارہاں ان وفقة إست كفركو الميسان بنا ديا اس كامطلب سوسيصية . شاع كما كهمة سبعه و حن كى سحركار نو ل كادم ليناكبا ؟ اور دم مين كم مع وقف واشد كفركبون و اور ان وقفول كوابمان بنا و نباكبا و سوى لينكي بعد تود شاعرى مندرجر ذبل تنزير برا عيد :-م كفروا بمان محمد الفاظ كافي فرسوده بن بحشن كاننات و حیات کا زنده احساس کفرسیسے لینی وہ لطبعت رنگینی ما ذک اور مند بر وحرمیت سیسے اوگوں سفے ( کم از کم میں سف) کفر کہا ہے۔ بونانی پیگزم يى كفرسه وبكن السي من كاعكس الربخ انساني كم لعبن دُورون بي شعور انسانی سمے آئیبر میں دکھائی نہ دیا ۔ بہی وقفہ با سے کفریس بعنی وہ وقفے بين حبب عن كي سحر كاربار كوبا وم لبتي بين . انهيس وفعون مي أسها في خدا كا محدود اورغلط تصور وحدست اور ابيان سيحنام ستصدم تنب متوا يجراب ا وردسها نبيت اورزم و خيك كا دور إبان اور ندمهب سيمة نام برفائم ريا. حبب من كالبحادي كالمقرمقرانا بنوا عكس مجراريخ كم اسين يربداتو ايك زنده دهرست لعيني كفركا نباجنم شروع بتوا . دنيا بس ايك مرنبه بموفلسفه دحرمین جگرها اتھا۔ اسی حقیقنت کی طروٹ اس مختفر شعریں اثنارہ سسے " اب اس شعرك مير ميصية كب المكاشعر معلوم بوناسيد لبكن كما برنالهي تنزي معلوم ہوسنے سے بیلے بھی ان انفاظ میں تھا ؟ بہی مرسے نزد کیا۔ ابھام ہے۔ اکس متو محمدم بر فحصة مقد كرني مقصود نهيل سهد. كفران كوعزر اور ايمان بمين كل حزب باكديبهم فرحون ه به شعر مد وفلیرفران گهود کهیوری است. مع نشر به رسالهٔ زمانه کانبور مرتالهٔ مواتفا. پروفلبرصاحب نے اپنی نناع ی مین نفتد حیات کی کوسشش کی سہے ، اور

خفائق حبات وکانمات مصمناتر موکرشع میصیین. بریمی ضروری بهبت ول حیب ادرنها بيت فابل تحبين چيزسيد ميكن بي چيز اگر عزل كے ايك شعر بين مبو تو الفاظ كي دلات واصح وصربح بونی ضروری بسے ورمز متع مکتل مر سبے گا۔ دوسرے اسلوب بان معنیۃ فاعوار بنوا جاسيك برواقع مناده ببراكيم بيان بوسنف سعدولكش منسب بو جاتا . مولانا کی تحرروں میں مڑی سلاست ، روانی اور ہم آمنیگی یا تی میاتی ہے۔ موترخ محصط اسلوب كاانتخاب اورالفاظ كى نزجيح كامسكه بببت أمم بوناسه مومنوع تواه ادب ى تاريخ بهوما عام تاريخ افسانوي طرزست برلمي حد تك محتلف بهوماست اورافراطونفريط يا تومورخ كي تحريه باست اعتبارس كرجاني بهديا نعطف ادر بهدة نابست بهوني ب اول الذكر كي مثنال مولانا فحرصين آزاد كم مان بجزن سب أذا د كا انداز بيان اسس درسط زنگين اوراف انوى سب كراريخ و ندكرست سعدنياده اساطبره صنميات كے النه موزون به الله الذكرى متال مولوى ذكاء التركى تحريري بي بالكان الدر ب مرده . مولانا قادری کی تحریر کا کمال ترسیم که خواه وه ادسب کی تاریخ لکه رسیم بهد یا عوص و بلا غست سیم حقائق و د فائق بیان کرت میسون، ننز نگار میرشمره هو یا شعروشاعری پر تنفت به به سرحگران کی شمر بین تشکفتگی اور دل کشی ہے . نه . زنگين سيسے جو فارى سے دبن كو اصل موهنوع سسے مثالث مر ابسى نعنى ويوسن كترير كيري ويستعي بإسطف عال موجابئ مولانا كالحورول مع منع مستع ميست بطه جاسبت برمعادم بوناسی که ایک شیرین تیریس جدی زم روی کے ساتھ گل وگل زار ا در مرغ زار کے درمیان بهر ریاست. اگرخس و خاشاک ا در سنگ و خشت مسیمی كزرنا سب تونوش كوار ترنم بدا كرديباس. مولاناكى مرى خصوصيت ان كا اغدال سے اسی میں ان کی تخصیت کا مسمل عکس تایاں ہے۔ تنبيه واستعاره كااستعال مولاناكي نتريب مجي موجود سب مگراس درجرتبي كه ننز كونظم كى طرح مجعن اورسمجان كى ضرورت بيش آك -إصابُ فكر، زرت بركاه، إحاطهُ فن ، كمال كى صريم مولاناكى نحريون ظام رسونا ہے۔

مولانا نے عملی منفید کے اصوبوں کو ایجی طرح برکھا اور بڑا ہے۔ مغربی تنقید کے صحبت مند احمد اور ابن تحریر میں اس طرح سمو دیا ہے کہ وہ مشرقی انداز فکرونظر کا ہی صحبہ معلیم ہوتے ہیں۔ مولانا نے واسّان اریخ اُردو " بی بہلی مرتبہ ہرادیب لی تحریروں کا تفصیل جائزہ لیا۔ اس کے واتی و نجی حالات کی اسمیت کو واضح کیا اور خانلا تربیت ، وراثت ، ماحول اور اُفتا وطبع کے اثرات ہو نفیا تی طور پر هیر شعوری انداز میں مرداج وعادات پر مرتب ہوتے ہی انہیں بیان کیا۔ ان کی تحریروں کا تجزید کی اور ہر ہر جُرو کو تنقیدی کا م شراور جموعی تاثر بیان کیا اور دو مرسے اور بروسے نمو فوسے طور بر رکھ کراس کا تمام تر اور مجموعی تاثر بیان کیا اور دو مرسے اور بوسے می واسے اور سے موسے اور بوسے می واسکی وضاحت کی۔

دا منی جذرات، و اتی تجربات کمی طرح نا کول سے منا تر ہونے ہیں اور بھیر او بب و نشاع کے مزائے اور نصلت وطینت کی نشکیل کرکے اس کی تخلیقات کے فربیعے ماحول و معاشر سے پر اثر انداز ہونے ہیں ۔ اس کو مولا انے بہتر سے بہتر طور پر شعر و ا د ب کی نفیدوں ہیں بیان کہا ہے۔ مولا اسے نشاع کے رنگ پر کو بجن کی ہے اسے مجی مثالوں کے فریعے سے انجی طرح واضح کر دیا ہے۔

مولانا کی تحریس طوس اور میرمغز ہوتی ہیں۔ ابینے علم وفصنل کی نمائش اور فرقی کمال کی فائش کے لئے وہ تفیل و دقیق الفاظ کا ڈھیر نہیں سگاتے نہ دوسروں کو مرعوب کرنے کی خاطر مغربی نقادوں اور ادبیوں کے ناموں کی فہرست گانے ہیں ان کی تحریوں میں فرانس ، جرمنی اور اِنگلیند کرے مفکر بن کے نظریات اور ان کی تحریوں میں فرانس ، جرمنی اور اِنگلیند کرے مفکر بن کے نظریات اور ان کی تحریوں کا اشادہ بھی نہیں بنا لیکن وہ اپنے عہد کی بیش تر نئو کیوں سے واقف بیں اسی لینے ان کا ذہنی افت اسے عمود می عمرومی عمر نقادان فن سے وہیع نز سے لیکن ان تحریکات کا انہوں نے سمجھنے اور پر کھنے کی خاطر بعفور مطالعہ کی آگر کہیں ان کو کوئی ایسا عفر یا جو اگر کہیں دیا جو اُن کے منزی انداز کی اور سنزی ادبیت ہوسکے تو اس میدان میں مفیدی تابت ہوسکے تو اس میدان میں مفیدی تابت ہوسکے تو اس کو انہوں نے ضرور اپنایا ہے۔ اور یہ ان کی تحریر کی بڑی خوبی سے کہ بظاہر سراسر مشرقی انداز میں ڈو بی ہوئی نظر آتی ہے لیکن حقیقتا اُ ور عملا وہ ابینے دور کی

74.

وقیع تولیات ادر اپنے عصر کے رجمانات سے خالی نہیں۔
حقیقت برہے کر مولانا اردو تنقید میں ایک ابیسے متقام کے حامل جی سی
کو ایمنی کک صبیح طور بریز بزیجانا گیا ہے اور نہ شایان شان اس کا ذکر کیا گیا
ہے۔ اس بات کی نشان دہی اُردو کے مائی ناز ادبیب و نقاد اکثر اپنی تحریروں
اور تقاریر بس کر جکے ہیں۔

فهرست مافزات

ا احن فارد قی ، دُالسر ، فا فی اور ان کی شاعری ، کراچی ، جادیم برلس ۱۹۱۹.

۱- احس مارمردی ، مولانا " تاریخ ننز اردو" علی گراهد ، مسلم بونیورسٹی پرلس اور سر مولانا " فرز منتورات" ، حلی گراهد ، مسلم بونیورسٹی پرلس اس سر احس مارمروی ، مولانا " فرز منتورات" ، حلی گراهد ، مسلم بونیورسٹی پرلس اس اختر آنصاری دهلوی ، پروفعیس سالی اور نیا تنظیمی شعور" ، کراچی ، اردو اکیٹر می سندھ ، ۱۹۹۱ء رمز جمد انجمن ترتی اردو بهند) " خطیبات کارسین در تاسی "، اور تک آب و در در کن ) : انجمن ترتی اردو (مهند) " خطیبات کارسین در تاسی "، اور تک آب و در در کن ) : انجمن ترتی اردو (مهند) هم ۱۹۳۵ و بحضراق ل

۵۔ ابن زبیری ، محدّ ( و) پوسعت فیصر ، سبر محدّ ( مرتبین ) ، منطوط شبل بنام عطبہ فیصنی ، زمرا بنگم صاحب فیصبی "، آگرہ ، فنمسی شین پرلیں ،

ا نشاد ، سید انشاد استدخان ، درباست اطافت .

، أمنه صدّ لفي " افكارعبرالحق " كراسي : المجن برلس ، ١٩٩٧ و

۸. نافنب اکبرآبادی ۱۰ وزا احتی استدخان و برونیبر د مرتبین ۱۰ مرتب

۹ مارس فادری ، مولانا ، ابراهام بنکن " مراجی : انجی بریس ، عدواء

۱۰ ما مرس قا دری مولانا ، زمرتب ، انتخاب دیوان مومن ، علی گروید ، نمین ترتی ارد و د مند ) ، ۱۹۵۹ و

اد حامرتن فادری مولانا ، ایرانی افسان آگره دا گره اخبار برلس ۱۹۸۰

١١ مستارا لتواريخ " د مخطوط ، مملوكه واكثر خالد من قا درى ، بسرولا ما قادى .

۱۳. " باغبان"، زترجه منظوات دایند نامخه فیگود ، کلکته: میکیلن ایند کمینی ۱۹۲۲ و

١١٠ " پيونول كا دالى ، كرايى : ميرادس پرليى ، ١٩٦٨ و

۱۵ و ماریخ مرشیر گوتی "کراچی: زاش اردواکیدی سندهد، مبرآرش ریس این

١١٠ " تاريخ و منفيد م أكره : كاكره اخبار بريس، ١٩٣٩ و

عدر مستاريخ وتنفيد كماجي المائمز برلس ١٩٩١ (عيرا ايدلين)

١٨. " ما مع التواريخ " زغيرمطبوعه)، مملوكه واكثر خالد حن فادرى.

۱۹۔ " جوابرامتال وقطعات، وغبر طبوعه) ، مملوکہ جاب ماجد صن فریری

. ليسرمولانا قادري

٠٠. " داستان ناریخ اردو، آگره: عزیزی پرلیس، ١٩٥٤ء

" داشان تاریخ اردو ، کراچی ، ایجوکیشنل پرلیس ، زماشر) اردو اکیدمی بنده ۱۹ ۹۹ و ۲۰ "مبیرا اید" . شن

١١. وفر "ارمح" وغرمطبوعه) ، مملوكه واكر خالرسن فادرى -

۲۲ " شور محتر" أكره ا "كره ا خار برلس ا ۱۹۵۱ م

١١٠. " صيدوصياد"، أكره: د اشرا تكشي رائن اگروال. اگره.

اخاربرنس أكره مهم

١٩٠٠ " كمال وآغ " اكره ١ أكره اخبار يرلس ١٩٥٩ ٠

۲۵. " مرأة سنن " د ديوان غرابيات، د مخطوطه ) مملوكه واكر خالد شوادي.

٢١. " نظم زنگين و بعني قصير قاصني جون پور" و رام بور و برلي وس ندارد .

٢٤. " نقدونظر"، آگره : آگره اخيار پريس ، ١٩٢١ء

۲۸ - روز فراکر محی الدین فادری "روخ شنید"، لا بهور ؛ محتید معبن الادب، هما ۱۸۰ محتید معبن الادب، مهما ۱۸۰ مردی الادب، مهما ایرلین )

۹۷ ما حرسبوان، " ملهم تاریخ " مراد آباد زیوبی ، بمارست):

دارالعاوم، ۱۱ ۱۹ء -

٣٠. سرور بروهيرال احديث تنفيد كمايت وي دي دراجاني برلس ١٩٨١ء.

الله بشلى تعماني ، علامه " شعرالعجم" (جلدجيارم) ، اعظم كرمهما مدده المصنفين س ن ۱۳ مس الرحمان دمرتب " اردوخطوط "، وبلي الآزاد برليس ١٩١٥ ع سهر صبامتفرادی، " ترویج فن تاریخ". کراچی : محتر اردو ، ۱۹۹۰ م سه طابر فارو فی ، دُاکر مولوی محد، "بزم اقبال "اگره اخبار برلس ، ۱۹۱۸ ه. مشاببر بحيرانون، " رمنطوط) مملوكه داكر مولوي محدطا سرفارو في .

۱۹۰ عبادت بربوی ، واکر ادو د تنقید کا اد نقاد می کراچی ، اسجن ترتی اردو . ر پیکشان) ۱۹۴۱ء

ے ہے۔ عبدالشکور" ادو ادب کا شفتیری سرایہ، آگرہ: عززی پرلیں ، 1991ء ٣٨. عبدالعنی . پردندبرمجد ، " تاریخ ادب نارسی در عبدسلاطبن منعلبه " زجیدسوم ا

منقام و سنِ انتاعیت ندرد .

٩٧- عمرى، مزدا محد د مرجم، " تا ريخ ادب اددد" اذ رام با بوسكسبه، لاموم منظور برنشنگ پرنس ۱۹۷۰ و -

به علم عبس " انتخاب بجول منام وسن اشاعت عارد -

الله علام مصطفافان و ذاكر ، مالى كا دمنى ارتفاء الابور المحتة كاروان ١٩٥١ و ١٧١ كتفي ، في اكثر سبدا أوا لحير ، " بعارست عبدكا ادب وادب " مما ين ؛ جاويدبرلي

١١٨ و الليم الدين احد ، برونعبر" اردو مفنيد برايك نظر"، لامور ؛ عنزت بالنك ع وسس ١٩٢٥ء

ل. احد اكبرآبادى دس او بى تانزات بركلکند؛ انجن ترقی اردو د بندی ۱۹۲۳ مجنون گورکھبیوری " ادب اور زندگی " کراچی : مشہورآفسٹ پرلیں 1944. مودا ترحل ، مبچون کا دب، کوچی اکراچی انتینل بک فاوندنین و س ن و محود مان شبال و مافظ و " بنجاب مين أردوي لا مور ؛ انشار بريس ١٩٧٩ و مهر محور اكرا ادى ره صحيفه اردد ، آگره ، گليرتناد ايندسنز ، ١٩٢٧ ۵ م. مسعود حن نمان ، واكر م " ناريخ زبان أردوم، دبلي: آزاد كتاب محصر، ۱۹۵۶ و

۵. مهرنفتوی، " انتس کی تاریخ کوئی "، د مخطوطه ) .

۵۱. نصبرالدّین باشمی سیورید بن دکھنی مخطوطات " حبرر آباد ( دکن ) ا ستمس المطالع . ١٩١٧ و .

٢٥٠ نظم طباطبائي تكمنوي، مولدي على حيدر، "منزح ديوان غالب"

۵۳ . پوسفت حميين نعان ، واكر ، " روح ا فيال"، حيدر آباد ( دكن) : ناشر )

اداره اشاعست اردوه رطایعی .. وائی مثین پرلیس ، مههار (طبع تانی)

" " تاج اردو "، آگره: اگره اخبار برلس، ۱۹۸۱ و

۵۵- بریم گدکهپوری مشیم ر مالک د مدیر) " فلنه وعط فلنه " گور کهبور " برنفسيل ديل، فروري ١٠١٩ ١٠ دي ١١٥ مش ٥

فروری، ۱۹۱۰، چ ۲۵، ش ۲

ايميل ١٠ ١٩ رئ ٢٥ ، ش ١٥

يم فروري و ۱۱ او ج ۲۷ ، ش ۵ .

وه و مارس فادری ، مولانا ر مربر ، " شفق " با کره و ۱۹۱۰ و ، بع سو ، ش ۱۱

۵۵ . حادمن فادری مولانا و مربری ساخیاد سعبد ارکان بور ۱۵ مادن مرم ۱۹۱۸

مده و معنی اشان الحق و محریرا اردو نامه و سه مایی امرای ا ترقی اردولورد جوري تا مارج ۱۹۷۵ء ش ۱۹ -

> 09 - تعلیل آتر من میرد مانک و ایدیشر آن جیف ، روز امر جنگ ، کرایی . مرجن و ۲۵ بون مطاوله.

.۷- دِلگَبِسَرِکِرِآبِادی، شاه نظام الدین د مدمی، " نقار " د ماسام، آگره ، زمیره کره) . مئ ، ۱۹۱۹ -

۱۱. سیآب اکبرآبادی و مدیرا، " شاعر" و ماشامه آگره استمبر۱۳۹۱.

۱۲ مابری ، فعنل حین ( مرید) ، " دید تر مکندری"، رام نور : ۱۹۰۳ و ،

١١٠. صلاح الدين . مولانا د مير) . "كنايي دنيا"، لامور ، جون ، ١٩٩٧ و

۱۹۲۰ طفیل محدّد مدبر و مالک، "تفوش" رسد مایی، نامور جور موری، ۵۵ و او شماره جانت ۱۸۸۰ مه و د شخصیات تمیر

٥٠٠ منقوش اسماري، ميزدي، ١٩١١ و درسال نامر)

۱۵ مندانفادر، سریشن دو) اکرام، شنخ محدّد مدیران) " محنسدن)" د ا منامه) ، لابور ، سنمبر ۱۹۰۸ و -

۱۸ و فرمان فنتخ پوری ، فواکن ، ار مدبر ، سینگار ، کراچی ، ۱۹۱۰ دسانام ) اصناف ادب نمبر ) .

۹۹ ما جرحس فریدی، روی شرور اکرابادی در مدیان ، " شغق " مراجی ، جون ، ۱۹۷۰ و ز قادری نمبری

ری بابات اُردو را بگران) ، رو) مشفق خوابر ( مدبر) ، من قومی زبان " ر بندره روزه! مکراچی ایم اکتوبر ۱۹۵۸ و ، ج ساا وش ی .

ادر منگم، پندست دیا نرائن ، ز مدیر) ، " زمار " ر ما سنامه) ، لابور مارچ ، ۱۹۱۹ و ،

۷۶ نیاز فتح پوری و در مربر و مالک " نگار" د ما مینامر) مراجی و ۱۹۲۱و د خاص نمیر)

١٩٢٥ " و المبنام ، لكمنتو استمر ١٩٢٥ " ١٩٠٠

۱۹۲۰ و ما سنامرا ، تکھنٹو: جون ۱۹۲۷

۵۱ م بگار سر ما منامی ، تکعنتی بینوری و فروری ، ۱۹۴۰ و ۱ جلد ۲۵ م شماره جاست ۱۰۷ م

## فهرست تصنيفات والناما مرسوفادي

## مطبوعه نصانيف

۱۰ دفیق تنمائی، ۱۰ مل است، پرشین کورس، ۱۲۰ بیکراُریو ملاق - ۱۲۰ جابراُردو، ۱۲۰ جوبراُردو، المان کا دو، ۱۲۰ جوبراُردو، ۱۲۰ جابراُردو، ۱۲۰ جابراُردو، ۱۲۰ جابراُن افسانے ۱۲۰ جونت نو، ۱۲۰ جابران رحم و مهراب ۱۲۰ هر المن کل چین ۱۲۰ عیاد نغلم ، ۱۳۰ کوبراُردو، ۱۲۰ مطالب ببرت و ۱۲۰ کوبراُردو، ۱۲۰ مطالب ببرت و ایکافذیک کھلو نے ، ۱۲۰ گوبراُردو، ۱۲۰ مطالب ببرت و ایکافذیک کھلو نے ، ۱۲۰ گوبراُردو، ۱۲۰ مظالب ببرت و ایکافذیک کھلو نے ، ۱۲۰ گوبراُردو، ۱۲۰ مظالب ببرت و ایکافذیک کھلو نے ، ۱۲۰ گوبراُردو، ۱۲۰ منظراُردو، ۱۲۰ گوبراُردو، ۱۲۰ گوبراُر

تراجم :- به الکیل اورزندگی ، ۱۳ باغ بان ، ۱۳ فطرت اطفال ر میروموانمی در ۱۳ ابراهام بنکن ر سیروموانمی در ۱۳ ابراهام بنکن ر

اخلافیات ۱- ۱- دفی ننهائی ۰ ۲. گلدستراخلاق -ا فسانوی اورب ۱- ۱۰- ۱۰ ایرانی افسانے ٧٠ صيدوسياد -بچوں کا ادب ١- ۵- ميكولوں كى دالى ١٠ ترانه مند، ١٠ مادوكرني ، ٨ بين كيبي ٩- منارة مند، ١٠ كاغذ كم كعلوية ١١ - كدرى كالال ١٢ - مم شده طالبطم ١١٠- بمت كالمجل تخفيق وتنفيد السهار انتخاب مومن ها: اريخ ومنقيد، ١٦. ماريخ مرتنيكوي. ١٤ - واشان تاريخ أردو، ١٨ - شابكار انيس ، ١٩- كمال ماغ ، ١٠. نقدونظر، تدرلیی کتب ۱۰ ۱۲ انفر ارد د ، ۲۲ انتخاب مراتی انتین و دبیر

## نظم إ- ١١م - قصيدة عطار - ١١م - مرتبي شورمنز.

### مزميب و - هم - مجمع الكرامات .

## عجرمطبوعه تصانيف مولانا فادرى

يهم وفر تواريخ ، ۱۸- د لوان غزایات فادری، 49- دیاعیات فادی، . ٤٠ متجرة الانبياد، ا2- متجرة الاولياء ١٤٠ كتزالكامات ۱۷ ، محل صد برگ ، ۴ ، كغينه تواريخ ، ۵۵ - متنوی نمونهٔ عبرت ، ٧٧- مذمبي باتيس، ٥٤ - مرآة شعروسن ، ۸۵ . مفالات فادری ، 22- ميزان النواريخ ، مد فوادرمنتخبهٔ شعروادب، ١٨- يوسف زليجا، ۸۰ نقدوتبصره . سمد انقلابی شاعری ، ٥٨ - تنقيبات يرايك نظره

مهم ادبي مقالات ، وبم- أسبق الظفر ، . ۵. إنتخاب اكبر الرابادي . اه. إنتخاب راز رام يوري م ۵. و تنخاب رسا رام بوری ، ١٥٠ إنتفاب دبوان عالب داردو) م ٥٠ إنتخاب ديوان عالب (فارس) ٥٥. را تناب مرزا بيدل ، ٢٥- انتخاب ميرورور ٥٥- أثار التواريخ ، ٥٠ تصويرا لتواريخ م ٥٥- تذكرة الواقعات ، ٠٠٠ تذكرے و تبصرے، ١١٠ - سامع النواريخ ، ۱۲. علوه کاه تعتمین ، ۱۲- بومزنناسی ادر دوسرے افسانے ١١٠٠ - نوزان رماعيات . ۱۵- نوند راعات. ٢٠ - خلاصة تواريخ .

# المالية المال